# لقوة الاولياء

(اولياءكرام كى عبادت ورياضت اورتقوى)

محمد صلاح الدین اولی سجاده شین درگاه عالیه حضرت خواجه محکم الدین سیرانی رحمنه علیه

نابران آمران کتب این آرد وازار لایز

# 84704

جنوری 2004ء کمپوزنگ: ڈاکٹر محمد صفدر جاوید محمد فیصل نے تعریف پرنٹرز سے چھپوا کرشائع کی۔ قیمت:

# 

مسنداویسیہ کے تا جدار، شمع محفل عرفان سلطان البارکین حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمة تعدید کے نام جمن کے آستانه عالیہ کے مجاد ہشین ہونے کا شرف واعز از مجھے نصیب ہوا۔

بڑی جناب تیری، فیض عام ہے تیرا بڑی ہے شان، بڑا ہے احترام تیرا تیری لحد کی زیارت ہے زندگ ول کی مسیح و خضر سے اونچا ہے مقام تیرا

| صفحة                | نام اولیاء کرام رحمة الله علیهم                | تمبرشار  |
|---------------------|------------------------------------------------|----------|
| 1.3                 | ' ' تقوةُ الا ولياء' 'نا مورابل علم كى نظر ميں |          |
| 14                  | تعارف (خواجه طائبرمحمو دکوریجه)                | ₹        |
| ۲۱                  | ا نتہائے فقر۔تقویٰ ( ڈ اکٹرعبدالرشیدرحمت )     | 7~7      |
| * 1*                | اولیاءکرام _کردارومعیار! ( سیدتابش الوری )     | 25       |
| 4                   | يبيش لفظ                                       | 1.0      |
| <b>r</b> - 9        | نذرانه عقيدت بحضورابل بيعت عليد                | 23       |
| <b>1</b> ~1         | حضرت اولیں قرنی ﷺ                              | •        |
| سو مم               | حضرت خواجه حسن بصرى رحمة يتنكيه                | ۲        |
| ۳۵                  | حضرت امام بوحنيفه رحمة تتكليه                  | •        |
| <b>ι</b> ' <b>Λ</b> | حضرت حبيب مجمى رحمة تنتليه                     | <b>~</b> |
| ۵ •                 | حضرت سفيان تو ري رحمة بتعليه                   | ۵        |
| ۵۲                  | حضرت ابراہیم بن اوصم رحمة تنابیہ               | 4        |
| ۵۵                  | حضرت دا وُ وطا فَي رحمة تتليه                  | <b>∠</b> |
| 34                  | حضرت ا ما م ما لك رحمة تتليه                   | ٨        |
| ప 9                 | حضرت رابعه بصرى رحمة تنايبه                    | 9        |
| 41                  | حضرت فضيل بن عياض رحمة تنكليه                  | 1 •      |
| 44                  | حضرت معروف كرفى رحمة تنتايه                    | 11       |
| 414                 | حضرت ا ما م احمد بن صنبل رحمة تهايه            | 11 /     |

|              |                                          | س. ا        |
|--------------|------------------------------------------|-------------|
| ۲۲           | حضرت أمام شافعی رحمة تنكيه               | 194         |
| <b>7</b> ∠   | حضرت بشرحا في رحمة تنهليه                | 1 6         |
| 49           | حضرت فنح موصلی رحمة تنايه                | 12          |
| <b>4</b> •   | حضرت ابوسليمان درائي رحمة تثنليه         | 14          |
| <u> </u>     | حضرت شيخ ابوالخير صارحمة تتنكيه          | 12          |
| 4۳           | حضرت ابوعبدالتدجارث محاسبي رحمة تنكيه    | 1/          |
| ر الم<br>الم | حضرت ابوتر اب خراسا فی رحمة تنتلیه       | 19          |
| ۷۵.          | حصنرت ذ ولنوان مصری رحمة تنتیلیه         | ۲.          |
| ∠ <b>∧</b>   | حضرت خواجبهسری مقطی رحمة تشکیبه          | <b>1</b> 1  |
| 49           | حضرت بایزید بسطا می رحمة تنایه           | **          |
| ٨٢           | حضرت شاہ شجاع کر مانی رحمة تنکیبه        | ۲۳          |
| ۸۳           | حضرت مهل بن عبدا للدرهمة تثمليه          | *^          |
| ۸۵           | حضرت حسين ابن منصور حلاج رحمة يتنكيه     | ۲۵          |
| ۸۷           | حضرت جنيد بغدا دي رممة تنكليه            | ۲٦          |
| <b>^9</b>    | حضرت ممثا د دینوری رحمهٔ پشمایه          | <b>†</b> ∠  |
| 91           | حضرت عمروبن عثمان مكى رحمة تنكليه        | ۲۸          |
| 9 1          | حضرت ا بوعثمان حيري رثمة تنايه           | 4           |
| 9 1          | حصرت ابوالثينج محمد روئيم رحمة تنليه     | <b>**</b> • |
| م م          | حضرت خيرالنساج رتمة تتليه                | <b>*</b> 1  |
| 9 7          | حضرت ابوبكرشبلي رحمة لثنايه              | **          |
| <b>9</b>     | حضرت ابواسحاق ابراجيم شيبا ئي رحمة تتليه | ٣٣          |
|              |                                          |             |

| 9 9                                 | حضرت ابوالعباس ابيهار وي رحمة تثليه                                                      | <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • •                                 | حضرت ابوعثان سعدبن سلام رحمة تثمليه                                                      | <b>1</b>                                     |
| f + 1                               | حضرت ماه چشت خواجه محمد رحمة بتنايه                                                      | <b>1</b> 4                                   |
| 1 • ٢                               | حضرت ابوالحسن خرقاني رتمة تنليه                                                          | ٣4                                           |
| 1 + f*                              | حضرت ابراہیم بنشہریا رحمة تنایبہ                                                         | ۳۸                                           |
| 1 + 4                               | حضرت ميرال شاه زنجا ني رحمة بنتايه                                                       | <b>4</b> 9                                   |
| 1 • 4                               | حضرت شنخ ابوسعيد ابوالخير رحمايتهايه                                                     | <b>/~</b> ◆                                  |
| I • ∠_                              | حضرت علی ہجو ریری د ایتا شنج بخش حمایتیایہ                                               | <b>1</b>                                     |
| ( • <b>A</b>                        | حضرت شاه بدلع الدين مداررهمايتهايه                                                       | 74                                           |
| ; • <b>9</b>                        | حضرت ا ما م غز الى رحمة بتنليه                                                           | 74                                           |
| 111                                 | حصرت شاه پوسف گر دیزرجمهٔ تنکیه                                                          | اب الب                                       |
| /                                   | حضرت شنخ عبدالقا در جيلاني رممة يتهايه                                                   | 70 L                                         |
| 11/~                                | حصرت عبدالخالق عارف ربانی ر <sup>مرای</sup> تنایه                                        | <b>1 √ √</b>                                 |
| 11.3                                | حضر ت سید احمد سلطان تخی سر و ررمهٔ یتفلیه                                               | ~_                                           |
| 11 <del></del><br>11 <del>- 1</del> | حضرت امام رازی جمایتهاید                                                                 | MA                                           |
|                                     | حضرت بحم الدین کبری <sub>رحمة</sub> نتی <sub>لیه</sub>                                   | ~ a                                          |
| 114                                 | معرّ تفريد الدين عطار رحمة تنهايية<br>حضرت فريد الدين عطار رحمة تنهايية                  | ۵٠                                           |
| 11.                                 | حصر ت حلا ل الدين رومي رحمة تنليه                                                        | ۵۱                                           |
| 119                                 |                                                                                          | ۵۲                                           |
| 1 <b>*</b> *                        | حضرت شہاب الدین سہرور دی رہماییہ<br>دور خدر معدر معدر معدر معدد معدر معدد معدر معدد معدد | 34                                           |
| ( <b>*</b> 1                        | حضرت خواجه معین الدین چیشی <sub>حمی</sub> تنه <sub>ایی</sub><br>                         |                                              |
| 188                                 | حضرت قطب الدين بختيار كاكى رممة بتهايه                                                   | ۵۳                                           |

| 1111      | حضرت جلال الدين تنبريزي رحمة تتليه              | ۵۵           |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|
| 170       | حضرت شمس الدين تنبريزي رحمة تنكيه               | ۲۵           |
| 117 4     | حضرت شهبإ ز قلند ررحمة تنكليه                   | ۵۷ ۱         |
| 174       | حضرت شخ بدرالدين غزنوى رحمة تنكيه               | ۵۸           |
| 171       | حضرت جمال الدين بإنسوى رحمة تنليه               | ۵۹           |
| 129       | حضرت فريدالدين تنتخ شكررهمة تئليه               | <b>4</b> +   |
| 17-1      | حصرت ابوالحسن شازلى رحمة تتكليه                 | 71           |
| 1         | حضرت بہا ؤالدین زکر بارحمة تنتلیه               | 77           |
| 1         | حضرت شيخ نجيب العرين متوكل رحمة تنليه           | 41           |
| 11-1-     | . حضرت حميد الدين سواتي رحمة تنعليه             | 4 6          |
| 110       | حضرت صدرالدين عارف رحمة تتليه                   | 40           |
| 124       | ·<br>حضرت على احمد صابر رحمة تنكيه              | 7 7          |
| 1171      | حضرت شيخ سعدى رحمة تنكيه                        | ۲∠           |
| 11~•      | حضرت شمس الدين تركب رحمة تنكيه                  | ۸۲           |
| 15        | حضرت شرف الدين بوعلى فلندررحمة تنكيه            | 4 9          |
| 1124      | حضرت نظام الدين اولياء رحمة تثليه               | ∠ •          |
| الماليا ا | حضرت اميرخسر ورحمة تثليه                        | <u>∠</u> 1   |
| 1100      | حضرت ابن الغارض الحمو رى <sub>ح</sub> مة تثنايه | <u> </u>     |
| 1004      | حضرت شاه رکن عالم رحمة تنكيه                    | ۷٣           |
| IMA       | حضرت مخدوم حسام الدين ملتا في رحمة تتليه        | <b>پر</b> کے |
| 1179      | حضرت حميد الدين حاتم رحمة تنكيه                 | ۷۵.          |

| 121                 | حضرت جلال الدين سلجتى رمايتها به                                                  | 4          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 137                 | حضرت نصيرالدين جراغ دېلوی د ايتها په                                              | 44         |
| 120                 | حضرت بإباقطب الدين منور برايتهايه                                                 | <b>∠</b> ∧ |
| 133                 | حضرت جلال الدين محمر كبير الاولياء رحمايتهايه                                     | - 49       |
| 127                 | حضرت شیخ شرف الدین منیری رحمایتها په                                              | <b>^</b> • |
| f $\Delta$ $\Delta$ | حضرت مخدوم جهانیان گشت جمهٔ تنایه                                                 | <b>A</b> 1 |
| 109                 | حضرت سيدامير ملى بهمدانى رحمة يتنكيه                                              | ۸۲         |
| 14+                 | حضرت شيخ ضيا والدين نخشبي رحمة يتنايه                                             | ۸۳         |
| <b>1 1 1</b>        | حضرت سيدا شرف جها تكيرسمناني رحمة يتنايه                                          | ۸۳         |
| 144                 | حضرت شنخ نو رالحق قطب عالم رحمة يتنايه                                            | ۸۵         |
| 1417                | حضرت گیسو و را زرحمة بیمایه                                                       | ۲۸         |
| 170                 | حضرت نعمت شاه ولي جملة بتناييه                                                    | ۸۷         |
| 144                 | وحضرت شنخ احمد عبدالحق رحمة تنتليه                                                | ۸۸         |
| 144                 | حضرت شاه بدلع الدين مداررهمة تتليه                                                | <b>A 9</b> |
| 144                 | حضرت شاه شخ احمه كهنورهمة تتيليه                                                  | 9 +        |
| 14 +                | ع<br>حضرت سيد ابر اجيم <sub>ع</sub> مة تنايه                                      | 91         |
| 121                 | حضرت خواجه حسین نا گوری رحمایتند.                                                 | 91         |
|                     | حسرت شاه كمال كيقلي رحمة يتبايه                                                   | 9 2        |
| 124                 | حضرت شأه سكند ررحمة بتغليه                                                        | ما 4       |
| 1290                | حضرت مخدوم عبدالقا ورثاني رحمة تتبليه                                             | . 9 2      |
| 140                 | حضرت عبدالقد وس گنگو ہی رحمانیا تعلیہ<br>- معترت عبدالقد وس گنگو ہی رحمانیا تعلیہ | P.P        |
| 140                 |                                                                                   |            |

| •            |                                                    |                |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 144          | حضرت سليم چشتی رحمة تنگلیه                         | 9 🚄            |
| 144          | حضرت شيخ على بن حسام الدين رحمة تثليه              | 9 1            |
| IΔΛ          | حضرت سيدمحمد شاه عالم رحمة يتنمليه                 | 99             |
| 149          | حضرت حلال الدين تصانيسري رحمة تثليه                | • •            |
| F <b>A</b> • | حضرت شخ سيف الدين رحمة تنكيه                       | 1 • 1          |
| 111          | حضرت شيخ ا مان يا ني يتي رحمة تنكيه                | 1 + 1          |
| IAT          | حضرت جمال الدين سيدموئ بإك شهيد ملتا في رحمة تنكيه | 1 • •          |
| 114          | حصنرت عبدالا حدسر مندي رحمة تنهليه                 | 1 • 1~         |
| 111          | خضرت خواجه باقى بالتدرحمة تتثليه                   | 1 • 🕹          |
| 110          | خضرت میرال موخ در بارحمة تنملیه                    | 1+4            |
| 111          | حصنرت شاه ابوالمعالى رحمة تتنايه                   | 1 + 🚄          |
| 1AZ          | حضرت مجد د الف ثاني رحمة تثيليه                    | 1•A            |
| IAA          | حضرت شیخ طا ہر بندگی رحمة تثنابیه                  | 1 • 9          |
| 119          | حقنرت ميال ميررحمة تتنايبه                         | 11 •           |
| 19 •         | حضرت شاه بلا ول رحمة تتليه                         | 111            |
| 191          | مصرت بإباشاه جمال رحمة تتنايه                      | 117            |
| 197          | حينتر بت ما وهمو الإلى حسين حمايتها.               | f ( <b>*</b> * |
| 19 1         | «منربت سيد شاه امير ابوالعلى «بيتنايي              | 110            |
| 190          | حمنرت شاه و والمهٔ جراتی رممة تنایه                | 113            |
| 197          | حضرت خواجه محمد معصوم رحمة تتليه                   | 117            |
| 194          | دىنىر ت سلطان با ہورجمة بىمايە                     | <u> </u>       |

| 191                | حضرت سيد ابوالبركات حسن باوشا ورحمة تنليه | 11/        |
|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 199                | حضرت شاه عبد الرحمن رحمة بتنايه           | 119        |
| ***                | حصرت امام بری رحمة بتنایه                 | 14.        |
| <b>**</b> i        | حضرت شاه عنایت قا دری رحمایتهایه          | 171        |
| <b>**</b> *        | حضرت شاه کلیم التد جمة تنمایه             | 177        |
| r • r ·            | حضرت شيخ عبدالنبي براينتهايه              | 1 = ==     |
| * • *              | حضرت شاه عبدالطيف بهناني ربمايتها به      | 110        |
| ٠<br>٢٠۵           | حضرت بإبابلص شأه رحمة يتنايه              | 112        |
| <b>**</b> *        | حضرت خواجه عبدالخالق بمأينتها بي          | 184        |
| <b>*</b> * <b></b> | حضرت حافظ محمدا سحاق قادري رنهايتهليه     | 174        |
| ۲•۸                | حضرت خواجه محكم الدين سيراني بمايتنابيه   | ITA        |
| <b>*</b> 1 *       | حضرت خواجدنو رممرمها روى رممة يتمايه      | 119        |
| <b>*</b> } 1       | حضرت خواجه عاقل محمركور يجهرنمة يتمليه    | 114        |
| ۲17                | حضرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوي رحمة يتمايه | 11-1       |
| * 1 **             | حضرت ميل سرمست رممة بتمايه                | 1 ** *     |
| <b>*</b> 11*       | حضرت خواجه سليمان تو نسوى رحمايتهايه      | 1 ***      |
| ۲۱۵                | حضرت خواجه محمد عارف اوليبي رحمايتهايه    | سم سو ا    |
| FIT                | حضرت خواجه نبلام فريدرهمة تتبليه          | 120        |
| <b>71</b>          | حضرت ميال محمد بخش رحمة نتهايه            | 184        |
| ria                | حضرت شيرمحمد شرقيوري حمايتهايه            | 1944       |
| <b>719</b>         | حضرت سلطان احمد دین او لیمی رحمایتنیایه   | 1 <b>2</b> |
| ·                  | <del></del>                               |            |

| **                                     | حضرت خدا بخش رحمة تتمليه             | 11-9    |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| <b>**</b> 1                            | حضرت نو رانحسن شاه بخاری ریمة تنملیه | + ۱۲    |
| ***                                    | حضرت ما لک بن وینا ررحمهٔ یتناییه    | 171     |
| ************************************** | حضرت عذبه بن غلام رمية تنايه         | 184     |
| 470                                    | حضرت منصورين عماررهمة تتمايه         | سع سم ا |
| 444                                    | حضرت ابوالحسن نو ری رحمایتهایه       | 166     |
| ۲۲۸                                    | حسنرت بدرالدين اسحاق رمة تتمليه      | 160     |
| 779                                    | حضرت عبدالقدین مبارک رحمة تعلیه      | 1004    |
| p p .                                  | حضرت محمد واسع رحمة تنكليه           | 1144    |
| 444                                    | حضرت ابوحازم مكى ربمة تناييه         | 164     |
| ***                                    | حضرت احمرحرب رثمة تتمايه             | 1179    |
|                                        | <صنرت الوعلى بيفق بلخي رايتهليه      | 144     |
| * * *                                  | حضرت محمرين اسلم طوسي رحمة تتنكيه    | 121     |
| ۲۳۵                                    | حضرت يوسف بن حسين رحمة تنفليه        | 127     |
| ****                                   | حضرت سرمد شهبيدرهمة تنكنيه           | 101     |
| r m2                                   | حضرت سيدمهرعلى شاهرحمة تنكيه         | ۱۵۳     |

الولياء المورابل علم كى نظر مين نا مورابل علم كى نظر مين

# تعارف

صوفیانہ اصطلاح میں تقویٰ کا مفہوم ہے، ہر اس چیز سے نفرت و بیزاری، جو دل میں'' ماسواءالٹہ'' موجود ہو، یا وصال حقیقی میں مانع ہو، اسے انہوں نے کئی اقسام میں منقسم کیا ہے! تقوائے عام! کفروشرک کوترک کرنا۔ تقوائے پر ہیز گار! ترک معاصی اوراحکامات ِشرعی کی یا بندی \_ تقوائے خواص! عبادت ورياضت ميں شکوک واو ہام کا خاتمه ۔ تقوائة خواص الخواص! بردم برلحظه ترك ماسواء الله شاه ولی الله محدث د ہلوی رحمة تنظیر کے نز دیک '' تقویٰ' ، ' زید' اور ''حیا'' کے دومقام ہیں۔'' تقویٰ''ترک شبہات ووساوس ہے اور'' زہر'' دنیا سے بے رغبتی ہے۔'' تقویٰ''نفس کی اس حالت کا نام ہے، جب قلب پرنور ایمان نازل ہواہے، اور''حیا'' کا مقام ایک''ملکه ٔ راسخه'' بن جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ شبہات سے یر ہیز کرنے لگتا ہے۔ ''امام غزالی رحمة تنایه'' اس کو '' فقر'' کے بعد اور'' تو کل'' سے پہلے کا مقام دیتے ہیں۔ اور''زُبِر'' کے متعلق محقق عارفین فر ماتے ہیں! ''اس کا مطلب نہصرف گنا ہوں سے یر ہیز بلکہ ہراس چیز

# Marfat.com

ہے اجتناب جوخدا ہے بیگانہ کر دیے، اس کے بعد رفتہ رفتہ

اس کے معنی ہرفانی چیز سے اجتناب ہو گیا، یعنی تقشف تام (بعنی جملہ مخلوقات سے قطع تعلق) تقشف تام (بعنی جملہ مخلوقات سے قطع تعلق)

اسی لیے دوسری، تیسری ہجری میں 'زُمد'' کا شخیل جو حضرات حسن بھری دائیں ' رُمد'' کا شخیل جو حضرات حسن بھری در میات میں ایک میں میں ایک میں اسلام مقام تک بہنچ گیا کہ اس میں!

سر ترکیا<del>س فاخره</del>

ترکب طعام لذی<u>ذ</u>

سر ترکبِ مکان

سے ساتھ ساتھ ترکے نساء بھی شامل ہوگیا۔ (الدارانی) جسے شاہ ولی اللّہ محدث دہلوی رمایٹٹلیہ خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

''ترک کامل''عمومی عقیدہ کے طور پر مذموم ہے کیونکہ شریعت کا نزول طبائع بشریہ کے موافق ہے، اس لیے طبائع کے بنیادی تقاضوں کونظر انداز کرناز ہد، مذموم میں آتا ہے۔

ای لیے آنخضرت علیت نے زہر مذموم کو زہر محمود سے متیمز کرتے ہو کے صرف دوباتوں کی رغبت دلائی ہے:

اوّل ہیر کہ جوز اکداز ضرورت شئے حاصل نہیں ہوئی اس کی طلب میں شان نہ ہو۔ بثان نہ ہو۔

دوم جو شئے ہاتھ سے نکل گئی اس کے چلے جانے پڑمگین نہ ہو۔ لعنی آدمی زائدازضرورت چیزوں سے اجتناب کرے۔ امام غزالی رہ اینتا یفر ماتے ہیں: زہد وتقوی کے بعد بی تصوف کے اعلیٰ مراحل شروع ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ انبیاء بی اسرائیل پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ولایت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے ریاضت وعبادت اور زہد وتقوی افتیار کرنے کے بعد ہی وصال حق سے سرفر از ہوتے ہیں ، اور اپنے تمام حیا ہے ظاہری و باطنی سے غیر اللہ کی رغبت ختم کر کے عرض گزار ہوتے ہیں۔

ہر تمنا ول سے رخصت ہوگئی اب تو تا جا اب تو خلوت ہو گئی

ز مدو تقوی تصوف کی بنیاد ہے اور بزرگانِ دین نے اسی بنیاد پر عرفانِ حق حاصل کیا ہے، لیکن مقام تحیر ہے کہ سیرت نگاروں نے اولیا، کرام کے سوانح میں باقی اعمال وکرامات حتی کہ تامیحات و تشبیهات تو تفصیل سے بیان کرد کے لیکن ان کے زمدوتقو کی کی تفصیلات میں بُخل سے کام لیا، یہی وجہ ہے کہ میں سوانح عمریوں میں زمدوتقو کی کے واقعات خال خال حال ملتے ہیں۔

لائق شحسین میں حضرت محمد صلاح الدین اولیسی صاحب سجادہ نشین حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رمیاتشلیہ جنہوں نے اپنی غیر معمولی ذہنی ،ملمی اور روحانی بصیرت کو ہروئے کارلا کرتاریخ کے سمندر سے بیموتی ڈھونڈ نکالے۔

آج کل کے دور میں جبکہ حرص و ہوں کا طوفانِ بلا خیز موجزن ہے،
خواہشات کا برق رفآ ررا ہوار عبے قابو ہے،خوب سے خوب ترکا جنون اذبان و
قلوب پرمسلط ہے، بزرگانِ دین کے ایسے اعمال حسنہ عام کرنے کی بہت ضرورت
ہے جس میں ضبطنفس ، رزق حلال اورشکر وقناعت کے محیر العقول اور بے مثال

ایار ومروت، انسان دوسی، کفایت شعاری اور خدا خونی کی جتنی آج ضرورت ہے، پہلے بھی نہ تھی۔ اس ضرورت کا بروقت احساس کر کے حضرت محمد صلاح الدین اولی صاحب نے، اخلاقی کیاظ سے قعرِ مذمت میں گرتی ہوئی اس قوم کوایک طاقتور سہارا اور ذریعہ نجات مہیا کر دیا ہے۔ ان کے بزرگان عالم اسلام کے لیے منارہ نور تھے، یہ سنگِ میل بن کے گم کر دہ راہ مسافروں کے لیے نشانِ منزل بن گئے ہیں۔ خدا کرے ان کی یہ مساعی جمیلہ مسافروں کے لیے نشانِ منزل بن گئے ہیں۔ خدا کرے ان کی یہ مساعی جمیلہ قبول عام کی سند حاصل کرے۔

خواجه طا ہرممو د کوریجہ

# انتهائے فقر سے تقویل

من قال ذاك فقد غلط

ليس التصوف بالفوط

صفوا الفودا عن الشطط

ان التسصوف يسافتسي

تصوف منقش چا در (مخصوص لباس) بہننے کا نام نہیں ،اگر کسی نے اس بارہ میں کہا تو یہ حقیقت سے نا آشنائی ہے۔تصوف در حقیقت دل کو پر گندگی سے صاف کرنے کا نام ہے۔

یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اسلامی تعلیمات کی وضاحت اور
اس کا اظہار اسلام، ایمان اور احسان کے حوالہ سے کیا جاتا ہے جس کی
تفصیلات حدیث جبریل الطبی میں موجود ہے۔ اسلام اور ایمان کی تشریح وتعبیر
علاء کرام کے توسط سے مل جاتی ہے لیکن احسان کی ترجمانی صرف حضرت
صوفیاء کرام رحمة الدعیم کے حوالہ سے ہے۔

حضرت علی جموری رمایتمایه المشہو ردا تا گئج بخش رمایتمایہ نے اپنی تصنیف کشف المحجوب میں ابوالحن الفوشنی م ۲۳۸ ها ایک قول نقل کیا ہے کہ آج کل تصوف ایک نام ہے بغیر حقیقت تھی بغیر نام ہے بغیر حقیقت تھی بغیر نام کے ۔ جموری رمایتمایہ نے اپنی طرف سے اس قول پراضا فہ کرتے ہوئے لکھا؛

کم صحابہ کرام پھی اور سلف صالحین کے زمانہ میں بیام موجود نہ تھا لیکن اس کی حقیقت برخص میں جلوہ گرتھی ۔

تصوف، اسلام ہے جدا کوئی نیا دین اور نیا مذہب نہیں ۔تضوف ایک نظام عمل اور ضابطہ اخلاق ہے۔تصوف صرف اتوال کا مجموعہ نہیں ۔حضرت جنید

بغدادی رمایشلیه، حضرت بلی رمایشلیه اور حضرت سری سقطی رمایشلیه وغیر ہم تمام اکا بر صوفیاء سے جب بھی تصوف کی حقیقت کے بارہ میں سوال کیا گیا، ان سبھی کی طرف سے اپنے سائل کو بہی ایک جواب ملا، کہ تصوف نہ اسم ہے نہ رسم بلکہ وہ نظام عمل ہے ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ اگر تصوف سے اخلاق ، عمل کوعلیحدہ کردیا جائے، وہ نرا فلیفہ الھیّات ہے۔

روح تصوف ہیہ ہے اگر دین و دنیا میں تصادم ہوتو دنیا جھوڑ دیں اور دین کومضبوطی سے تھا ہے رہیں اور اگر دنیا دین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتو پھرکوئی وجہ نہیں کہ ایک صوفی دنیا کو چھوڑ دیے۔ جولوگ تصوف کی حقیقت سے ناآشنا ہیں وہی شریعت ،طریقت میں تصادم کے قائل ہیں۔

اسلسلہ میں بیامرقابل ذکر ہے کہ ان اولیاءکرام کے عقیدت مندوں کا ہمیشہ سے بیطریقہ رہاہے کہ ان کی زندگیوں میں سب سے زیادہ کرامات ہی سے ان کو دلجیسی ہوتی ہے۔ اس لیے رفتہ رفتہ ان کی زندگی کے اصل واقعات تاریکی میں چلے جاتے ہیں یا ان پر کرامات کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔

ہم عامة الناس اولیاء عظام رحمات النایہ کے ہر عمل ، فعل کا اتباع نہیں کر سکتے ہیں جن پروہ فائز ہیں۔ البتہ حتی المقدور الن کے ان معمولات کی نقالی کی کوشش کریں جس کی بدولت ہماری زندگیوں میں زہر، تقویٰ کے آثار نمایاں ہوسکیں۔ ہمارے خیال میں مصنف کتاب کا مقصود بھی یہی ہے کہ اولیاء کرام سے عقیدت ، صرف عقیدت تک محدود نہ رہے بلکہ ان صفات کی عکاسی ہماری زندگیوں میں جلوہ گر ہو۔ جس کی وجہ سے آج بھی اولیاء کرام کو ہمارے معاشرہ میں عزت وعظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کو ہمارے معاشرہ میں عزت وعظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

مقام مسرت ہے کہ ما ذیت کے اس دور میں جب کہ ہرانسان دولت و حکومت کو سب کچھ گردانتا ہے۔ محترم محمد صلاح الدین اولی ، سجادہ ونشین محفرت خواجہ محکم الدین سیرانی رمایشا نے مشہور صوفیا ، کرام کے احوال میں سے صرف اس گوشہ کو اجا گرکیا جو آج بھی ایک سالک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے ہرصوفی کے خضر حالات پیش کرنے کے بعد ان کی عبادت ، ریاضت آپ نے ہرصوفی کے خضر حالات پیش کرنے کے بعد ان کی عبادت ، ریاضت جس کی وجہ سے وہ آج انسانی معاشرہ میں زندہ جاوید ہیں ، ان کی صفت تقوی کی جو در حقیقت روح تصوف ہے ) کو قارئین کے سامنے انتہائی مخضر انداز میں پیش کیا۔ عبادت کا مقصد ہی حصول تقوی ہے ضاحقو الله مااستطعت میں اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈروجس قدرتم ڈرسکتے ہو )۔

اگراس کی ایک جھلک ہماری زندگیوں میں جلوہ گر ہو جائے تو کوئی وجہ ہمیں کہ ہم آج بھی اس مقام کو حاصل نہ کرسکیں جوانیان کامل کا مطلوب و مقصود ہے۔

قبلہ اولی صاحب قابل صد مبارک باد ہیں کہ آپ تصوف کے اس اہم گوشہ کوعوام الناس کے سامنے بیش کر کے ایک اہم فریضہ سے سبک دوش ہوئے ہیں۔خدا کرے ان کی بیمخنت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ایں دعا از جملہ۔من و جہان آمین باد

یر و فیسر ڈ اکٹر عبد الرشید رحمت صدر شعبہ علوم اسلا میہ ڈین فیکلٹی آف اسلا مک لرنگ اسلامیہ یو نیورسٹی بہاول پور

# اولیاءکرام کے کردارومعیار!

بادشاه عامراء زمينول اورجسمول برحكومت كرتي بين جبكه اولياء وصوفياء روحوں اور دلوں پرراج کرتے ہیں۔ بادشاہ وامراءشہر بساتے ہیں جبکہ اولیاء وصوفیاء و برانے آباد کرتے ہیں۔ بادشاہ و امراء دربار لگاتے ہیں جبکہ اولیاء وصوفیاء ویرانیاں سجاتے ہیں۔لیکن مرنے کے بعد بیمنظرنا ہے یکسر بدل جاتے ہیں، با دشاہوں کے دربار وبرانے بن جاتے ہیں اور ولیوں کے وبرانے دربار بن جاتے ہیں۔ با دشاہ مرکز بھر جاتے ہیں اور ولی مرکز امر ہوجاتے ہیں۔ اليهاكيول ہوتا ہے؟ اليها كيسے ہوتا ہے؟ '' تقوۃ الاولياء'' انہى سوالوں كا جواب فراہم کرتی ہے۔ وجود کے عدم ہوجانے کے بعد جب اپنے بھی مرنے والول کو بھلا دیتے ہیں دنیا انہیں کیونکریا در کھتی ہے اوریاد ہی نہیں رکھتی چوہیں کھنٹے ان کے آستانے ، ان کے مزارات اور ان کی خانقا ہیں کیسے آبا در کھتی ہے؟ آج کے اس محسن فراموش اور قدرنا شناس عہد میں جب لوگ عموماً ا پی ذات و مفاد کے گنبد میں بندنظر آتے ہیں اور اینے سواکسی اور کی طرف د کیھنے کی بھی کسی کو فرصت نہیں۔عوام کس طرح جوق درجوق ولیوں کے آ ستانوں اور مزاروں پر حاضری کے لیے وفت نکال لیتے ہیں اور دور دراز کا سفر کر کے وہاں تک اس ذوق وشوق کے ساتھ کیسے پہنچتے ہیں؟ بیاس دور کا ایک برااستفہامیہ ہے جسے بھے اور حل کرنے کے لیے ولیوں، صوفیوں اور فقیروں کے دیستانوں کا بس منظرو پیش منظرنگاہ میں رکھنا بے حدضروری ہے۔ اولیاء وصوفیاء کا اینا ایک منفرد اداره، ایک اثر انگیز کردار اور ایک

تخیر خیز تاریخ ہے۔جس کے عہد بہ عہد مسلسل ہمہ گیرا ثرات بوری دنیا کی انسانی معاشرت پرنظر آتے ہیں۔

سورج کی طرح روش اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ اولیاء کرام اورصوفیائے عظام نے اپنے اعلیٰ ترین انسانی کر دار ، اخلاقی اقد ار اور روحانی معیار سے انسانی معاشروں میں انقلاب ہر پا کیا۔ اسلام کی حقانیت آشکار کی ، تو حید کا پر چار کیا ، سنت مصطفیٰ عیالیہ کو پھیلایا۔ انسان کے ساتھ انسان کے رشتوں اور رقیوں کوئی جہتیں دیں۔ امن و آشتی ، محبت و اخوت ، مختل ور داداری ، صبر وشکر اور سادگی وقناعت کے جذبوں کو عام کیا اور شریعت کے ساتھ طریقت کورواج دیا۔

یہ اولیاء اور صوفیاء ہی تھے جنہوں نے دنیا تجر کے براعظموں کی وسعتوں میں دین کا پیغام پہنچا یا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے بحرو براور دشت وجبل روند ڈالے۔ جہاں بھی گئے اپنی عظمت و مقبولیت کی نت نئی داستانیں رقم کرتے چلے گئے۔ ان کی اسلامیت وروحانیت کے سلسلے دائر ہ در دائر ہ اور شہر درشہراتنے تھلے کہ کا ئنات کا کوئی آ با دخطہ ان کی اثر انگیزی سے با ہر نہ رہا۔ بعد میں ان کے خلفاء اور رفقاء نے ان سلسلوں کو بے کنار کر دیا۔

ان اولیاء وصوفیاء کا کر داراتنا شفاف، مزاج اتنا مشفقانه ومنگسرانه، طریق زندگی اتنا ساده اور شخصیت اتنی مقناطیسی تھی که خلق خدا کے ریلے کے ریلے ان کی طرف کھنچ چلے آتے تھے۔ وہ آنحضور سرکار دو عالم علیہ کی شریعت وسفت کی خوبصورت تصویر بن کرا بھر بے شریعت وسفت کی مملی مثال اور محبت وشفقت کی خوبصورت تصویر بن کرا بھر بے اور اپنے سے قول و ممل اور پاکیزہ اطوار سے انسانوں، قبیلوں اور تو منوں کے اور اپنے سے قول و ممل اور پاکیزہ اطوار سے انسانوں، قبیلوں اور تو منوں کے

دلوں کو تسخیر کرتے جلے گئے۔ انہوں نے نہ صرف کروڑوں اٹسانوں کومشرف بہاسلام کیا بلکہ انہیں تربیت وظریقت کے ایسے سانچوں میں ڈ ھالا کہ وہ دین مصطفیٰ علیسی کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے مجاہدین بن گئے۔ پھر گزرتے وفت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسی عظیم قوت کی شکل اختیار کرلی کہ ملکوں کی نصرت و نا کامی اور حکومتوں کی شکست وریخت ان کے ارادوں اور اشاروں کی مختاج ہو گئی۔انہوں نے بڑی جراُت وقوت کے ساتھ حق کا پر چم بلندر کھا۔ فسق و فجور کے خلاف اعلانیہ جہاد کیا ، کفر کی طاقتوں کو لاکارا اور وفت کی جابروآ مربادشاہتوں کےخلاف سینہ سپر ہوکرمردانہ وارلڑتے رہے۔ یاک و ہند میںصوفیاء واولیاء کا کردار تاریخ ساز اورعہد آفریں نظر آتا ہے۔انہوں نے مختلف خطوں میں پھیل کر کفر کی تاریک ترین رات کوحق کی صبح نور بخشی اور اسلام کواینے قول وقعل کی بے پناہ سیائیوں سے معجزانہ طور پر برصغیر کے کونے کونے تک پہنچا کرتاریخ ہی نہیں جغرافیہ تک بدل کرر کھ دیا۔ نئی نسل بے قرار ہے اور آج کے دور میں بھی ایسے صوفیاء واولیاء کو د کھنا جا ہتی ہے مگر انہیں شاید معلوم نہیں کہ روحانیت کا ایک عہدِ جلی ہوتا ہے جس میں اظہار کا حکم ہوتا ہے جبیبا کہ حضرت داتا منج بخش علی ہجو ہری رحماتاتا ہے۔ حضرت بها وَالدين زكر ما رحمة تثليه، حضرت معين الدين چشتی رحمة تثليه، حضرت بإبا فريد تنخ شكر رحمة تتليه اورميال نظام الدين اولياء رحمة تتكليه كاعهد تقابه اور ايك عہد خفی ہوتا ہے جس میں اخفا کا حکم ہوتا ہے۔جیسا کہ موجودہ دور ہے،صوفیاءو اولیاء این این جگه موجود میں اور ایک روحانی نظام بدستور قائم نے مگر ہمیں

#### Marfat.com

انہیں ڈھونڈ نا ہے اور اکتیاب فیض کرنا ہے۔

نئ نسل میر بھی سوچتی ہے کہ اولیاء وصوفیاء نے ایسی غیرمعمولی روحانی قوت، اليى عظيم المرتبت شخصيت اور اليي فقيد المثال معبوليت كيبيے حاصل كى ؟ زیر نظر کتاب ان رقع الثان ہستیوں کی عبادت وریاضت اور زہروتقویٰ کے ا نہی اعمال واحوال سے عبارت ہے۔ جن کی بدولت انہیں ایسے مقامات بلند ملے کہ بینکڑوں سال گزرنے کے باوجودوہ آج بھی مرجع خلائق ہیں۔ موضوع کے حوالے سے پیرکوئی نئی کتاب یا نئی شخفیق نہیں ہے۔ اس سے پہلے اولیاء وصوفیاء کے بہت سے تذکر ہے بہت سی زبانوں میں شائع ہو کے ہیں۔ اس سلسلے میں جن اُر دو تذکروں کو تاریخی اور بنیا دی حیثیت حاصل ہے ان میں'' حضرات القدس'' کے عنوان سے حضرت امام ریانی مجد د الف ثانی رحمة تنکیه کے خلیفہ حضرت ملا بدرالدین ابراہیم سر ہندی رحمة تنکیه کا اردوتر جمه ہے۔''اخبار الاخیار'' کے نام سے شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمة تعلیہ کی ایک كتاب ہے جس كا أردوتر جمه ''انوارصوفيه'' كے عنوان سے جناب محمراطيف آ فریدی نے کیا ہے۔ اس میں تین سوفقراء کا ذکر ہے۔ ''سفیتہ اولیاء'' کے نام <u>سے شہنشاہ جہانگیر کے بڑے بیٹے داراشکوہ کا تذکرہ بھی مشہور ہے جس کا اُرد و</u> ترجمہ <u>جناب ابوالفصل غلام</u> دستگیر نامی نے کیا ہے۔لیکن اس حوالے ہے۔سب سياتهم اوراساسي نوعيت كامنفر ديذكره' نفحات الانس ''قراريا تا ہے جس میں <u>۱۲۵ اولیاء عظام کے ارشادات و حا</u>لات ہیں۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مولا نا عبدالرحمٰن جامی ہیں اور اس کا ایک أرد و ترجمہ جنا ب حافظ احمہ على چشتى نے اور دوسرا ترجمہ'' حیات صوفیہ'' کے عنوان سے جناب ادریس انصاری نے کیا ہے جو ۹۴ کے صفحات پرمشمل ہے۔

جناب محمصلاح الدین اولی کی موجوده کتاب "تقوة الاولیاء" ای روحانی سلطے کی ایک نگی کڑی ہے جس میں عہد به عهد ۱۵۱۲ اولیاء وصوفیاء کے کوائف کے ساتھ ان کی عباوت، ریاضت، تقویل اور تزکیے کے پہلوکو خصوصی طور پر اجمالاً اجا گرکیا گیا ہے۔ مقصد وحید آج کی نسل کوان کے ان سوالوں کے جواب فراہم کرنا ہے کہ بیداولیاء کون تھے؟ اور انہوں نے کس ریاضت و عبادت ہے محبوبی و ہر دلعزیزی کے کیسے کیسے بلند مقام حاصل کیے؟ ہمارا عباشرہ ان دنوں جس فرقہ بندی، بدامنی، نفسانفسی، دکھاوے، حرص مال وزر، امعا شرہ ان دنوں جس فرقہ بندی، بدامنی، نفسانفسی، دکھاوے، حرص مال وزر، امعا شرہ ان دنوں جس فرقہ بندی، بدامنی، نفسانفسی، دکھاوے، حرص مال وزر، المعاشرہ ان اور بے نصب العینی میں مبتلا ہے سے کتاب ہمیں نفوس القدس کے اسو کی حضہ کے ذریعہ امن، رواداری، سادگی، مخت، محبت، اخوت، انسانیت اور شریعت وطریقت کی مطابقت کا پیغا م بھی دیتی ہے اور موجودہ شکین معاشرتی و معاشی بحران میں راؤمل بھی دکھاتی ہے۔

محترم محرصلاح الدین اولی اوران کے ہزرگول سے میرے دیرینہ مراسم ہیں۔ وہ ایک شریف النفس ، مرنجاں مرنج ، گوشہ شیں ، منگسر المز اج اور وضعد ارانسان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ادب وانشاء بھی ان کی پہچان نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے جب مجھے اپنی تصنیف میں خوشگوار جیرتوں میں کم ہوگیا۔

این سعادت بزور بازو نیست کشنده بخشده خدائے بخشده

سيدتابش الوري

# يبش لفظ

الله تبارک تعالی نے حضور اکرم علی کو خاتم النبین ہونے کا شرف عطافر مایا اور "لانبسی بعدی " کا اعلان فر مایا ۔ حضور اکرم علیہ کی نبوت قیامت تک باقی رہنی ہے۔ اس لیے آپ کی نبوت کا ظہور قائم و دائم رکھنے کے لیے سلسلہ ولایت ، خوشیت اور قطبیت کا نظام قائم فر مایا تا کہ شمع اسلام نہ صرف روثن رہے بلکہ اس کی وسعت میں روز بروز اضافہ ہواور لوگ اس سے مستفیض موت برین ۔

حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت علیا ہے نے فرمایا میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں اور فرمایا میری امت کے علماء (ولی اللہ) بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔

گل اولیاء الله، الله بتارک نعالی نے مبعوث فرمائے۔ کوئی بھی ولی الله
کسی بھی ادارے سے ولایت کا کورس کر کے یاڈ گری حاصل کرنے کے بعد
ولی اللہ نہیں بنا۔ بلا شبہ تمام اولیاء ما درشکم سے ولی الله پیدا ہوئے۔

البتہ لوگوں کو اس کا مشاہرہ کرانا مقصود تھا اور وہ مشاہرہ اس طرح کرایا مقصود تھا اور وہ مشاہرہ اس طرح کرایا گیا کہ بےشار ولی اللہ جب بیدا ہوئے تو ماہِ رمضان میں سحر سے افطار تک والدہ کا دود ھنہیں میتے تھے۔

حضرت بہاؤالدین زکریار دالتھائے کی والدہ ما جدہ جب تلاوت قرآن یاک حضرت بہاؤالدین زکریار دالتھائے کی والدہ ما جدہ جب تلاوت قرآن یاک خور سے سنے لگ جاتے۔ کرنے کی تین الجھوڑ دیتے اور قرآن یاک غور سے سنے لگ جاتے۔

غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رمی<sup>الت</sup>فلیه، حضرت بابا فریدالدین شیخ شکر رمی<sup>الت</sup>فلیه، حضرت شههاز قلندر رمایتنایه اور دیگر بے شاراولیاءالله نے ایا مطفلی میں ماہ رمضان میں سحر سے افطار تک والدہ کا دود ھنہیں پیا اور اس طرح ماہ رمضان میں روز ہے رکھے۔

حضرت بابا فریدالدین گیج شکر رحمایشلید کی والده ما جده ، عابده اور زابده

خاتون تھیں۔ جب آپ شکم ما در میں تھے تو آپ کے پڑوئ میں بیر کا درخت

تھا۔ آندھی کی وجہ سے درخت سے ایک بیرٹوٹ کر آپ کے گھر کے جن میں آ

گرا۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے وہ بیراٹھا کر کھالیا تو آپ نے والدہ کے پیٹ میں بڑیا شروع کر دیا اور بی بی صاحبہ شخت تکلیف میں مبتلا ہو گئیں اور جب تک میں بڑیا شروع کر دیا اور بی بی صاحبہ شخت تکلیف میں مبتلا ہو گئیں اور جب تک نے کے ذریع وہ بیر با برنہیں نکل آیا آپ کوسکون میسر نہ آیا۔

تعالیٰ نے آگاہ فر مایا۔ حضرت شاہ سکندر رحمایشلیہ کی والدہ ما جدہ جو حافظ قرآن و اور رابعہ عصر تھیں ۔ آئحضرت علی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بشارت و کی کے تمہارے بطن سے ایک بچوشل ما ہتا ہیں بیدا ہوگا۔

کرتمہارے بطن سے ایک بچوشل ما ہتا ہیں بیدا ہوگا۔

حضرت سید محمد شاہ عالم رحمایشلیہ کے والد آپ کی پیدائش کے وقت حضرت سیدمحمد شاہ عالم رحمایشلیہ کے والد آپ کی پیدائش کے وقت

حضر ، ت سید محمد شاہ عالم رحمۃ شاہ کے وقت استغراق میں چیدائش کے وقت استغراق میں چلے گئے اور اس کیفیت ومستی میں آپ کو بتایا گیا کہ تمہمارے گھر قطب پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھا جائے۔اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نام بھی عطافر مادیا۔

اسی طرح امام ربانی حضرت مجد د الف ثانی کے گھر بیجے کی ولادت متو قع تھی تو ایک روز عالم خواب میں حضور اکرم علیہ بی زیارت نصیب ہوئی۔

پیدائش ہوگئ۔ اس طرح میں پندرھواں پارہ نہ سیکھ سکا اور پھر آپ نے "الف لام" سے لے کر "ربما یو دالذین" کے آخرتک سادیا جہاں چووھویں پارہ کا اختیام ہوتا ہے۔

اس طرح اولیاء اللہ سے بچین میں ہی ایسے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جنہوں نے نہ صرف لوگوں کو وطیرہ جیرت میں ڈال دیا بلکہ یہ بات ثابت کردی کہ ولی اللہ ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے ہیں اور یہ پیدائش ولی ہیں اور ان کی تشریف آ وری کا مقصد ان کو انبیاء کا نائب مقرر فرما نامقصود تھا۔

ان برگزیدہ ہستیوں نے بچپن سے وصال تک دنیاوی مشاغل سے کنارہ کئی فرمائی۔ ترک و تجرید، عباوت و ریاضت، تزکیدنس اور تقویٰ سے ایسی تاریخ رقم کی جورہتی دنیا تک ہر شخص کے لیے مشعل راہ رہے گی۔

الی تاریخ رقم کی جورہتی دنیا تک ہر شخص کے لیے مشعل راہ رہے گی۔

نف میں: نفس کیا ہے؟ نفس سے مراد انسانی جان ہو جو کہ انسانی شخصیت کی اتمام ظاہری و باطنی کیفیات پر محیط ہے۔ انسانی جان کو اچھا کھانے ، اچھا پہننے اور آسائش و آرام کی طلب ہوتی ہے اور جب سے حاصل ہو جائے تو آ دمی آرام پیند اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے آرام پیند اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے آرام پیند اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے اس طرح باری تعالیٰ کے محبوب تھہرے۔

ت قبوی: اسلام نے تقویٰ کومعیار فضیلت قرار دیا ہے۔قرآن مجید میں تھم خداوندی ہے تم میں سے اللہ کے نز دیک فضیلت وعزت میں بڑاوہ ہے جوتقو کی میں بڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق منظیمہ نے حضرت کعب منظیمہ سے دریا فت فر مایا عبادت: عبادت تو سب مسلمان کرتے ہیں ہمارے نزدیک عبادت کا مفہوم نماز، روزہ، جج ، زکوۃ کی پابندی ہے۔ لیکن اولیاء نے زائد عبادت کی۔ ساری ساری رات جاگ کر ہزاروں کی تعداد میں روزاند نوافل (زائد عبادت) ادا کیے۔ دنیاوی آرام و آسائش سے متنفر رہے۔ نفس کو قابو میں رکھا۔ باد شاہوں اورامرا ہے میل ملاپ ندر کھا۔ دنیاوی مال وزر سے نفرت کی۔ ڈور دراز کے دشوارگز ارسفرا ختیار کر کے اسلام کی روشنی پھیلائی۔ اس کے لیے گرم وسرد موسم پُر خطر راستے ان حضرات کی راہِ استقامت میں لغزش نہ پیدا کر صرد موسم پُر خطر راستے ان حضرات کی راہِ استقامت میں لغزش نہ پیدا کر سے۔ کیا ایبا کرنا ہر انسان کے بس کی بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بیہ برگز یدہ ہتیاں اللہ تعالیٰ کے انعام کی حق دار گھہریں۔

ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ادنیٰ مخلوق ہیں۔ ہمارادستور ہے کہ جومز دوری کرتا ہے اسے مزدوری دیتے ہیں۔ لیکن جوزائد کام کرے، زیادہ محنت لگن و دیانت داری سے کام کرے تو اسے زائد مزدوری، انعام یا سرکاری زبان میں بونس یا تقریبات میں ایوارڈ دیتے ہیں تا کہ اس کی عزت افزائی ہو۔ جب بونس یا تقریبات میں ایوارڈ دیتے ہیں تا کہ اس کی عزت افزائی ہو۔ جب

خلوق کا یہ دستور ہے تو خالق کا گنات، غفورالرجیم کی عنایت کا کیا حال ہوگا۔
الحمد للہ ہم سب مسلمان ہیں کلم طیبہ پڑھنے والے ہیں۔ رسول اکرم علیہ کی امت میں اراکین اسلام کی پابندی کرنے والے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالی بنت میں جانے کے حقد ارتھہریں گے۔ ہماری طرح اگر اولیاء کرام بھی جنت میں جانے کے حقد ارتھہریں گے۔ ہماری طرح اگر اولیاء کرام بھی جنت میں جا کیں تو ان برگزیدہ ہستیوں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جن لوگوں نے عشق الہی میں و نیا کی رنگینیوں ، عزیز وا قارب حتی کہ اولا د تک کو بھلا دیا۔ یہ انبیاء کرام کے نائیین اولیاء اللہ کی خد مات کا اعتر اف اور صلہ ہے کہ آج ان کی آرام گاہیں مرجع خلائق ہیں اور روز انہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوکر آرام گاہیں مرجع خلائق ہیں اور روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوکر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور روحانی سکون سے جھولیاں بھر کرلے جاتے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور روحانی سکون سے جھولیاں بھر کرلے جاتے بنا کا بیت کے دیا کہ بیت کی شان وشوکت اور ہیبت سے دیا کا بیت کی خبروں پر اُلو بول رہے ہیں اور بقول تر لوک چند:

اون کو بھی یہاں رات کا ساں ہے اسلام کے اور جہاں ہے اسلام گاہ نور جہاں ہے

ان بزرگانِ دین کے آستانوں پرشب وروزلنگر جاری ہے۔ جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں دیگیں غربا، مساکین مسافروں کو کھانے فراہم کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں۔ ان بزرگان کے نام سے خیراتی ٹرسٹ قائم ہیں جن سے لوگوں کو ضروریات زندگی، کیڑا، طبعی اور تعلیمی اخراجات امداد کے طور پر ملتے ہیں۔ ان خیراتی ٹرسٹ سے فری آئی کیمپ سالانہ لگتے ہیں۔ ان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے نور آئکھوں میں نور کی روشنی سمیٹ کرلے جاتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے کسی قدر تکالیف اٹھا کرد نیا کے آرام و آرائش کو ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے کسی قدر تکالیف اٹھا کرد نیا کے آرام و آرائش کو

خیر با د کہه کرعبادت وریاضت اورتقوی اختیارفر مایا۔

میں نے اپنے قارئین کو ان حضرات کی محنت اور قربانیوں سے آگاہ کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ اس مصروف دور میں ہرایک کی ہیں ہوت کی کمی ہے۔ بلا شبداولیا ، اللہ کے بہ شار تذکر سے مارکیٹ میں موجود ہیں اور ہر ایک تذکر ہیں سنگر وں صفحات پر مشمل ہے۔ یقینا مطالعہ کر کے زیر تجریر موضوع پر فلم اٹھانے کا ارادہ کیا تو میں نے غور مشکل ہے۔ لہذا میں نے اس موضوع پر قلم اٹھانے کا ارادہ کیا تو میں نے ایے اور ہی رہبر جناب خواجہ طاہر محمود کور بجہ صاحب سے اس بارے میں مشورہ لیا۔ آپ نے جھے اس موضوع پر تحقیق کرنے کا مشورہ دیالیکن اس کے ساتھ سے ہمی کہا کہ بہت ہی محنت طلب اور دشوار کا م ہے۔ اس کے لیے آپ کو بے حد محت کرنے ہوگی اور کئی ہزار صفحات پر مشمل کتب کو کھنگالنا ہوگا۔ آپ نے مزید کہا کہ جب میں نے ایسے ہی موضوع ''مخطیم شخصیات کے آخری کھا سے '' پر مختی شروع کی تھی تو اس محنت طلب کا م نے مجھے بوڑھا کردیا۔

اگر آپ کوالیی تخفیق نے جوان سے بوڑ ھا کر دیا تو پھر ہم بوڑھوں کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے بیالفاظ زیرلب مسکراتے ہوئے کیے۔

اگر چہ خواجہ صاحب کے الفاظ نے مجھے کچھ وقت تک سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔لیکن نامعلوم ایسی کون سی قوت تھی جو مجھے میر سے تصور کوعلمی جامہ بہنا نے کے لیے دباؤڈ ال رہی تھی۔

بہرحال میں نے اپنا کام شروع کردیا۔ واقعی بیکام میر ہے تصور سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ اس کے لیے مجھے بے شار کتابوں کے ہزار ہا صفحات کا مطالعہ کر کے ان میں سے چند سطور اپنے موضوع کے لحاظ سے منتخب

کرنا ہوتی تھیں۔ جیسے سمندر سے موتی تلاش کر کے جمع کرنا۔ کئی مرتبہ میری ہمت جواب دیے گئی لیکن ایک انجانی طاقت مجھے مجبور کرر ہی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا کام جاری رکھا۔

آئے میں اس کتاب کی تکمیل پراللہ تبارک تعالیٰ کے حضور بطور شکرانہ ' سربسجو د ہوں ۔ میری اس دوسری کاوش میں بھی وہی جذبہ کارفر ماہے جو میری بہلی کاوش'' صاحب السیر'' '' تحریر کرتے وقت تھا۔

قارئین اس سے استفادہ کرکے نہ صرف سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہوں گے بلکہ بیان کے لیے ذریعہ سلامتی ایمان بھی ہوگا۔ (انثاءاللہ) حب سابق میری قارئین سے گزارش ہے کہ جب اس کتاب کے مطالعہ سے منتفیض ہوں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یا در کھیں۔ جن برگزیدہ ہستیوں کے عظیم مشن کو متعارف کرا کر میں نے ادنی خدمت انجام دی ہے۔ اللہ تعالی ان برگزیدہ ہستیوں کے طفیل مجھے اس کا اجرعطافر مائے۔ (آمین۔ ثم آمین) ان برگزیدہ ہستیوں کے طفیل مجھے اس کا اجرعطافر مائے۔ (آمین۔ ثم آمین)

محمد صلاح الدين اوليي سجاده نشين آستانه عاليه حضرت محكم الدين سيراني" فانقاه شريف صاحب السير"

# اعتذار

میراعقیدہ ہے کہ سب اولیاء اللہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ ان کے مراتب میں تفریق کو گناہ ہجھتا ہوں۔ کتاب کو تحریر کرتے وقت مشکل مرحلہ یہ بیش آیا کہ اولیاء کرام کے تذکرہ کی ترتیب کیا ہونی جا ہے۔ پہلے سوچا کہ حروف جبی کو پیش نظر رکھا جائے لیکن یہ بات ول نے قبول نہ کی۔ بالآ خراس متبجہ پر پہنچا کہ ان اولیاء کے دور کو پیش نظر رکھا جائے۔ (تاریخ پیدائش، فیلیس کے دور کو پیش نظر رکھا جائے۔ (تاریخ پیدائش، وفات) لہذا اس ترتیب سے تاریخ وفات پر انجھار کرتے ہوئے تذکرہ تحریر کیا گیا ہے۔

کوشش اور احتیاط تو بہت کی گئی ہے لیکن بیہ تاریخیں حتی نہیں ہیں اس کی وجہ بیر ہے کہ مختلف کتب میں اولیاء کرام کی تاریخ پیدائش اور و فات میں کافی تضاد پایاجا تا ہے۔لہذا قارئین اس سے درگز رفر مائیں۔

م سی اس کو آخر میں جن حضرات کی تاریخ پیدائش اور و فات نہیں مل سکی ان کو آخر میں درج کیا گیا ہے۔ تا کہ ملطی کا احتمال نہرے۔

مصنف محمد صلاح الدين اوليبي

# نذرانه عقیدت حلیله بخضورابل بیت علیله

ام المومنین حفرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت علی ﷺ میرے گھر تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس حفرت علی ﷺ میرے گھر تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس حفرت علی ﷺ اور حفرت امام حسین ﷺ نے حفرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ، حفرت امام حسین ﷺ کو طلب فرمایا۔ حضرت علی ﷺ کو اپنے برابر بٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے پیچھے بٹھایا اور حضرت حسین ﷺ کو دوسری ران پر بٹھا کر ایک حسن ﷺ کو ایک ران پر بٹھا کر ایک اور حضرت حسین ﷺ کو دوسری ران پر بٹھا کر ایک اور حضرت کے سر پر پھیلائی اور بیر آب سے سالیہ ہوتھوڑی بیر عبالے ہوتا ہوئی تھی دہرائی:

انها يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيراط ترجمه: الله تعالى عابتا ہے كه ابل بيت رسول ، رجس اور نا يا كى تم سے دور كرے اور نہايت ياك وصاف كرے تم كو۔ اور نہايت ياك وصاف كرے تم كو۔ اور بہ دُ عاما نگى:

اللَّهُمَّ هؤلامي آل محمد فاجعل صلوتك وبركاتك عليهم انك حميد المجدد.

ترجمہ: یا الہ العالمین میہ آلمحمر ہیں۔ اپنی برکتیں اور رحمتیں ان پر ٹازل فر ما۔ بینک تو سب صفات اور بزرگی کا مالک ہے۔

حضورا کرم علی ہے۔ حضرت شخ نجم الدین کبریؒ نے صحیح بخاری سے روایت نقل کی سفینہ کی تی ہے۔ حضرت شخ نجم الدین کبریؒ نے صحیح بخاری سے روایت نقل کی ہے کہ یہی خرقہ (قبا) تھی جوآ مخضرت علی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ملی اور ان سے مشاکح سے مشا

جب تک اس کتاب میں آلی محمد (اہل بیت) اور اولا دِعلیٰ کی خدمت اقدیں میں نذرانهٔ عقیدت پیش نه کرلوں ۔ مشائخ عظام کا تذکرہ اس وقت تک ضابطہ تحریر میں لانا آ داب کے منافی سمجھتا ہوں۔

ا ہے ال محمد علیستی اولا دِعلی خلطینه

تمام عار فان حق کاحسن اور قدرو کمال آپ کے وجود سے ہے اور ان کی خوشی آپ کے دم سے ہے۔

ہم سب ذرات ہیں اور آپ خورشید عالمتاب ہیں۔

ہم سب قطرے ہیں اور آپ دریا ہیں۔

ہم سب مردہ ہیں اور آپ زندہ ہیں۔ ( زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے ) ہم سب پستی کے مقام پر ہیں اور آپ ارفع واعلیٰ ہیں۔

مجھ عاجز و نا تو اں ، گنا ہگار ، سیاہ کار کا سلام اور نذرانۂ عقیدت قبول فر ما بحرکرم فیضان سے بہرہ ورفر ما۔

محمد صلاح الدين اوليي

# حضرت اولس قرنى بضيعته

### قبل ازطلوع اسلام \_ ۴۸ ھ

تسعادف دوسراکرم علی القدرتا بعین اور چالیس بینیواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم علی فی فر مایا کرتے تھے کہ اولیس احسان و مہر بانی کے اعتبار سے بہترین تا بعین میں سے ہے۔ حضور اکرم علی بعض اوقات یمن کی جانب روئے مبارک کر کے فر ماتے تھے کہ'' میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔''جس کی تعریف اور تعارف رسول اکرم علی فی فر مادیں اس کی تعریف اور تعارف دوسراکوئی کیا کرسکتا ہے۔

**ریباضت و عبا دت:** آپٹے تمام عمر خلوت نشین ہوکرا ورمخلوق سے رویوشی اختیار کر کے ریاضت وعبادت میں گزار دی ۔

حضرت رہیج بن هیم ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک دن صبح کے وقت حضرت اولیں قرنی ﷺ سے ملا قات کے لیے گیا تو آپ فجر کی نماز میں مشغول سے ملا قات کے لیے گیا تو آپ فجر کی نماز میں مشغول سے ۔نماز کے بعد شبیج وہلیل میں مشغول ہو گئے۔

میں منتظر رہا کہ تبیع سے فارغ ہو جا کیں تو ملا قات کروں مگر آپ تتبیع میں فلہر کی نماز کے وقت تک مشغول رہے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو نماز ظہر کر جے میں فلہر کی نماز کے وقت تک مشغول رہے ۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو نماز ظہر کر جے لگ گئے اور ا دائیگی نماز کے بعد پھر تنبیج اور تہلیل میں مشغول ہو گئے کہ وقت عصر ہوگیا۔ اس طرح مغرب ،عشاء اور فجر۔

اسی طرح تین دن اور تین رات نہ میں نے آپ کو کھاتے پیتے دیکھا اور نہ آ رام کرتے۔ میں نے چوشی رات دیکھا کہ آپ کی آئکھوں میں غنو دگی اور نہ آ رام کرتے۔ میں نے چوشی رات دیکھا کہ آپ کی آئکھوں میں غنو دگی ہے۔ اس برآپ فوراً استغفار پڑھنے لگے اور دُعا کی اے اللہ میں تے بناہ ہے۔ بناہ

ایک رات رکوع میں گزارتے۔ ایک رات سجدہ میں گزارتے۔

آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ ای طویل رات رکوع اور سجود میں کس اس طرح گزار دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا راتیں اتنی طویل کہاں ہیں۔ کاش ازل سے ابدتک ایک رات ہوتی جس سے ایک بحدہ کر کے تمام رات ختم کر دوں۔

ازل سے ابدتک ایک رات ہوتی جس سے ایک بحدہ کر کے تمام رات ختم کر دوں۔

قاروتی ہے اور حضرت علی المرتضی ہی مصبر کار دو عالم عظیم کے کا مرقع لے کر صحوائی فاروتی ہی اور حضرت علی المرتضی ہی تو آپ کو برہنہ یا پیوند گے پھٹے پرانے وادی عرفہ میں آپ کے پاس پنچ تو آپ کو برہنہ یا پیوند گے پھٹے پرانے کیٹروں میں ملبوں دیکھ کر چران رہ گئے۔ آتا نامدار علیم کا مرقع مبارک پیش کرنے کے بعدا میر المونین حضرت عمر فاروقی ہی نے حضرت اولیں قرنی ہی کے بعدا میر المونین حضرت عرفاروتی ہی نے تیں تو آپ نے فرمایا: امیر المونین مجھے کھانے کی بھوک نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لباس المونین مجھے کھانے کی بھوک نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں میں نے لباس کی ضرورت نہیں۔

فاروق اعظم حضرت عمر ﷺ نے فر مایا تو پھر پچھر قم ہی قبول فر مالیس۔
آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دو درہم نکال کر حضرت عمر فاروق ﷺ کو دکھائے اور فر مایا کہ میں نے اونٹ چرا کر اس کی مزدوری سے یہ دو درہم حاصل کے ہیں۔ اگر آپ اس بات کی ضانت دیں کہ یہ خرچ کرنے کے بعد بھی میں زندہ رہوں گاتو آپ کی نفذی قبول کرلوں گا۔

بین کر حضرت عمر فاروق ﷺ ضبط نه کر سکے اور رونے گئے اور ڈرہ زمین پرد ہے مارااورفر مایا کاش عمر کی مال مجھ کونہ جنتی۔

### حضرت خواجه سن بصرى فالطينه

### ٣١١ -- ١١١ ص

تعارف: آپ اعمل عالم، زاہد ومتی تھے۔ آپ نے تمام عمر سنت نبوی ہوئیں۔ سختی ہے مل کیا اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے تھے۔

آپ کی والدہ صاحبہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھیں۔ بچین میں آپ کی والدہ جنب کام میں مصروف ہوتیں اور آپ میں رونے لگتے توام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کراپنا دودھ پلاتیں۔

بین میں آپ نے ایک دن حضور اکرم علیہ کے بیالے کا پانی پی لیا۔ جب حضور اکرم علیہ نے دریا فت فر مایا کہ میرے بیالے کا پانی کس نے بیا؟ تو ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا حسن نے تو بیس کر حضور اکرم علیہ نے فر مایا اس نے جس قدر پانی میرے بیالے میں سے بیا ہے اسی قدر میراعلم اس میں اثر کرگیا۔

ایک مرتبہ آنخضرت علیہ محضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے مائن پر تشریف لائے ہوا ہے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بھری پھینہ کو آپ کی گود مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور علیہ بے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی۔

حضور اکرم علی کے دعا کی برکت اور ام المومنین حفرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔
عبادت و ریاضت: آپ نے نوجوانی میں اپناتمام مال وزرر آو خدا میں خیرات کر کے فکر آخرت میں گوشہ بینی اختیار کرلی۔ ستر سال تک آپ ہمہ میں خیرات کر کے فکر آخرت میں گوشہ بینی اختیار کرلی۔ ستر سال تک آپ ہمہ

وقت باوضورہ کرعبادت وریاضت میں مصروف رہے۔ آپ نے فتم کھائی کہ میں زندگی بھرنہیں ہنسوں گا بلکہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ روتا رہوں گا۔ چنانچہ آپ ہروقت گریئے زاری کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ سی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی گریئے زاری کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ میں نے محمطیقی ہیں عبداللہ سے ساہے کہ روزمحشرایک صاحب ایمان اپنی گنا ہگاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑار ہے گا۔ آپ نے فرمایا کاش اس کے بدلے مجھے جہنم میں پڑار ہے گا۔ آپ نے فرمایا کاش اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہے۔

آپ نے عبادات و زہری وہ بنیا در کھی جومشائے اور اولیاء کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ خود کوسب لوگوں سے کم تر تصور کرتے اور ہر وقت اتنا رہ سے کہ تر تصور کرتے اور ہر وقت اتنا رہ سے کہ آپ کی آئکھوں پر ورم آ جا تا اور ہر وقت اس فکر میں رہے کہ بھھ سے کوئی ایسا عمل سرز دنہ ہوجائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوجائے۔ ایک بھی کے تقوی کا بیعا لم تھا کہ آپ اکثر روزہ سے ہوتے ۔ ایک مرتبہ افطاری کے لیے مجھلی کھانے کی خواہش ہوئی ۔ خادم سے فر مایا بازار سے افظاری کے لیے مجھلی کے آؤ۔ خادم نے حکم کی تعیل کی اور افطاری کے وقت مجھلی آپ کی خدمت میں پیش کی ۔ آپ نے کھانے سے انکار فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بحدہ ریز ہو کر گریئر زاری کرنے گئے کہ اے خدا میں نے نظلی کی کہ دنیاوی نعمتوں کی طرف دھیان دیا۔

# حضرت امام الوحنيف رحمة عليه

۵۱۵٠--- » ۸۰

تسعما دف: آپ علم ونثر بعت کے مہر و ماہ بن کر آسان طریقت پر روش ہوئے۔ آپ کے مرتبہ کا اس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں حضور اکرم علیستی کے روضہ افدس پر حاضر ہوئے تو آپ نے حضور علیسیم کی خدمت میں سلام بیش کیا۔ السلام علیم یا سید المرسلین علیسیم تو جواب ملا وعليكم السلام يا امام المنتلمين \_

حضرت معاذ رازی رحمة تنکیه نے حضور اکرم علیسته سے خواب میں یو جھا کہ میں آپ علیہ کوئس جگہ تلاش کروں؟ جواب میں آپ علیہ نے فر مایا:

عبادت ورياضت: آپُرات بهربيدارره كرعبادت كرتے۔آپُ نے بیں سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ۔طویل سجدوں کی وجہ سے آ یہ کے گھٹنول میں اونٹ کے گھٹنے جیسے گڑھے پڑ گئے تھے۔

ہ ہے ہر شب تین سونفل پڑھا کرتے ہتھے۔ایک دن راستے میں ہے ۔ آپ ہر شب تین سونفل پڑھا کرتے ہتھے۔ایک دن راستے میں آپ کود مکھ کرایک عورت نے دوسری عورت کواشارہ سے بتایا کہ بیر مضل رات میں یا نج سونفل پڑھتا ہے۔ آپ نے ان کی گفتگون لی۔ اس شب سے آپ نے یا نج سونفل پڑھنا شروع کر دیئے۔ پھرایک دن راستہ میں کسی نے کہہ دیا پیخص رات میں ایک ہزارنفل پڑھتا ہے۔ اس شب سے آپ نے ایک ہزارنفل یر هناشروع کر دیئے۔

آ بِ جلیل القدر صحابہ اور تقریباً جار ہزار علماء سے فیض یاب ہوئے اور اس کے لیے دور دراز کے دشوار گزار سفر اختیار کیے۔ آ ب نے بجین یا چھین حج کیے۔

آپ نے ابتدا میں عباوت اور ریاضت کے لیے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ ایک رات خواب میں حضور اکرم علیات کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور اکرم علیات نے فر مایا: اے ابوصنیفہ اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فر مائی ہے لہٰذا دنیا سے کنارہ کش مت ہو۔ اس دن سے آپ نے کنارہ کشی ترک کر دی۔ حضرت داؤد طائی رہ ایشیا فر ماتے ہیں۔ میں نے ہیں سال تک بھی آپ کو نگے سر اور ٹائگیں بھیلائے نہیں دیکھا اور جب میں نے ہیں سال تک بھی تو تنہائی میں ٹائگیں سیدھی کرلیا کریں تو آپ نے فر مایا: مجمع میں تو بندوں کا احتر ام کروں اور تنہائی میں اللہ کا احتر ام خم کردوں میں تو ہندوں کا احتر ام کروں اور تنہائی میں اللہ کا احتر ام خم کردوں یہ میرے لیے ممکن نہیں۔

تقوی: ایک شخص و فات پاگیا آپ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے اس کے گھر گئے۔ سخت گری کا موسم تھا ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ مرحوم کے گھر کے ہم دیوار مکان کے ساتھ سابی تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا یہاں سابی میں تشریف لے آئیں تو آپ نے انکار کر دیا اور فر مایا صاحب خانہ میرا مقروض ہے۔ اس لیے اس کے مکان کی دیوار کے سابیہ سے مستفیض ہونا میر سے لیے جا بڑ نہیں کیونکہ قرض کی وجہ سے جو بھی نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ میر لیے جا بڑ نہیں کیونکہ قرض کی وجہ سے جو بھی نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ ایک دفعہ آپ بازار تشریف لے گئے گردو غبار کے پچھ ذرے آپ کے کہر وں پرلگ گئے۔ دریا پر جا کر آپ نے خوب اچھی طرح دھونکر کپڑے

پاک وصاف کیے۔لوگوں نے پوچھا آپؒ کے نز دیک اتنی نجاست جائز ہے پھرآپؒ نے کپڑے کیوں دھوئے؟ آپؒ نے فرمایا: وہ میرافتویٰ ہے اور پیر میراتقویٰ۔

خلیفہ وقت نے آپ کو قاضی کے عہدہ کی پیشکش کی تو آپ نے پیشکش می تو آپ نے پیشکش میرافتوی پیشکش میر دار میرافتوی فی میں عربی النسل نہیں ہوں ۔عربی سر دار میرافتوی فیرمتند تصور کر کے مستر دکردی گے۔

در بار میں موجو دعلاء نے کہا قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں ۔ تو
آ پُ نے فر مایا کہ بیہ صحیح ہے لیکن میں اپنے اندراس عہد ہے کی صلاحیت نہیں
یا تا۔ خلیفہ نے کہا آ پُ جھوٹ بولتے ہیں۔ آ پُ نے فر مایا میں جھوٹا ہوں تو
جھوٹے کو بیہ عہدہ تفویض نہیں کیا جاسکتا اور اگر میں سچا ہوں تو جس میں قاضی
ہونے کی صلاحیت نہ ہووہ قاضی یا خلیفہ کا نائب کیسے ہوسکتا ہے۔

### 多多多多多

# حضرت حبيب عجمي رحمة عليه

#### وفات ۱۵۱ھ

تعارف: آپ صدق وصفا پر ا، صاحب یقین اور گوشد شین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کو بلا شبہ علم وعرفان ، روحانیت ومعرفت میں بڑے کمال حاصل تھے۔ آپ فارس کے رہنے والے تھے۔ عربی زبان اور قرآن کریم کا تلفظ اپنے تھے مخرج کے ساتھ ادانہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے آپ کو مجمی کا خطاب دیا گیا۔

عبادت و ریاضت: آپؒ عبادات اور ریاضت بے اندازہ ہے۔
آپؒ نے اپنا کاروبار، دولت وحشمت اور عیش وعشرت کو چھوڑ کر اپی تمام دولت راہِ مولا میں لٹا دی۔ آپؒ نے منادی کرادی کہ جوشخص میرامقروض ہو وہ اپی تحریراور مال واپس لے جائے۔ دنیاوی دولتوں سے اپنا دامن جھاڑ کر آپؒ شہر چھوڑ کر جانے گئے تو ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتہ اور دوسرے مائل کے سوال پر اپنا کرتہ اور دوسرے سائل کے سوال پر اپنا کر عبادت و ریاضت بر ہنہ ساحل فرات کے کنارے چلے گئے اور ایک کٹیا بنا کر عبادت و ریاضت میں تمام عمر بسر کردی۔

آ پُّعبادت اور ریاضت میں اس قد رمگن رہتے کہ بھوک اور بیاس کا احساس نہ رہتا۔ مگر آپؓ کی بیوی کو بڑی پر بیثانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک روز آپؓ کی بیوی معاش کا شکوہ کیا تو آپؓ نے فرمایا: نیک بخت میں دولت کہاں سے لاؤں؟ بیوی بولی عبادت ضرور کریں کیکن رزق حلال کھانے دولت کہاں سے لاؤں؟ بیوی بولی عبادت ضرور کریں کیکن رزق حلال کھانے

کیلئے محنت بھی کریں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ نے مزدوری کرنی شروع کردی۔

آپ نے دن رات عبادت وریاضت میں عرق ریز محنت کی۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریئے زاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا آپ مجمی ہیں اور قرآن پاک عربی زبان میں ہے آپ اس کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میری زبان مجمی ہے اور دل عربی۔

تقوی: ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی۔ اسی وقت غیب سے آپ کی کٹیا روشن ہوگئ۔ آپ نے آئکھیں بند کر کے فر مایا: کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنانہیں جا ہتا۔

ایک کنیز بیس سال تک آپؒ کے یہاں رہی لیکن آپؒ نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور ایک دن اسی کنیز سے فر مایا: ذرا میری کنیز کوآ واز دیے دو۔ اس نے عرض کی حضور میں ہی آپؒ کی کنیز ہوں۔

آپؓ نے فرمایا تمیں برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں تم کوشنا خت نہیں کر سکا۔



## حضرت شفيان فورى رحمة عليه

### D171- D97

تعلیم ازف کے وارث سریعت وطریقت میں کامل اور علوم رسالت کے وارث سے سے ۔ نیلوم ظاہری و باطنی پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی اور بہت سے مشائخین آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔

آپ ہیدائشی متقی تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے ایام حمل میں ہمسایہ کی کوئی چیز بلاا جازت منہ میں رکھ لی تو آپ نے بیٹ میں ترٹر پنا شروع کر دیا اور جب تک انہوں نے ہمسایہ سے معذرت طلب نہ کی تو آپ کا اضطراب ختم نہ ہوا۔

عبادت وریاضت: آپ نوجوانی میں ہی درویتی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آپ نے اس قدر سخت عبادات کیں کہ عہد شباب میں کبڑے ہو گئے اور بوڑھے لگنے لگے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے تھے کہ ایسی حالت تو عمو ما پیرال سالی میں ہوا کرتی ہے۔ آپ تو ابھی جوان ہیں آپ اتن سخت ریاضت کیوں کرتے ہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ تو ابھی جوان ہیں آپ اتن سخت ریاضت کیوں کرتے ہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ تو ابھی دارد؟ آپ جوابا خاموش رہتے۔

ایک مرتبہ آپ جج کے سفر پر عازم تھے اور دورانِ سفر خدا کے حضور عبادت اور ریاضت کے ساتھ نوافل کے ساتھ گریئر زاری کے نذرانے پیش کرتے جارہے تھے۔ آپ کی آئکھیں گریئر زاری کی وجہ سے متورم ہو چکی تھیں۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ گنہگارتو ہم سب لوگ ہیں مگر خدا کی رحمت پر امید ہیں جبکہ آپ خدا کی نوازش وفضل سے ناامید دکھائی دیتے ہیں۔

آپ نے فرمایا مجھے گناہوں کی فکر اس لیے نہیں کہ رحمتِ خداوندی کے مقابلہ میں گناہ ایک بے حقیقت شے ہے۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ نہ جانے میں گناہ ایک بے حقیقت شے ہے۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ نہ جانے میر سے ایمان میں کچھ صدافت بھی ہے یانہیں۔

تعقوی: کسی شخص نے اشرفیوں کی دوتھیلیاں ارسال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ چونکہ آپ میر سے والد کے دوست ہیں اوراب وہ فوت ہو چکے ہیں ان کی پاکیزہ کمائی میں سے یہ تھیلیاں ارسال خدمت ہیں۔ قوت ہو چکے ہیں ان کی پاکیزہ کمائی میں سے یہ تھیلیاں ارسال خدمت ہیں۔ آپ اخراجات کے لیے قبول فرما لیں۔ آپ نے وہ تھیلیاں واپس کرتے ہوئے بیغام بھیجا کہ تمہار سے والد سے میر سے تعلقات صرف دین کے لیے تھے نہ کہ دنیا کے لیے۔

بخارا میں ایک شخص فوت ہو گیا جس کا ور ثه شرعی اعتبارے آپ کو پہنچا تھا۔ قاضی نے وراثت کا مال آپ کو پہنچا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ مرتے وقت وہ سارا مال آپ نے صدقہ کردیا اور اتنے عرصہ میں اس ور ثه میں سے ایک وینار بھی خرج نہ کیا۔

مشہور ہے کہ جس رات آپ فوت ہوئے لوگوں نے غیب سے آواز سنی کہ آج تقویٰ مرگیا۔



# حضرت ابراتيم بن أوهم رحمة عليه

### وفات الأاص

نسطارف: آپ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ نے بہت سے مثانخین سے شرف نیاز حاصل کیا۔ بہت عرصہ تک حضرت امام ابوحنیفہ رحمایت میں رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمایت ہیں:
آپ کو وہ تمام علوم حاصل سے جو اولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں اور درحقیقت آپ گنجینہ علوم کے کلید ہے۔

ا مام ابوحنیفه رحماتیتی یه آپ کوسیدنا کهه کرمخاطب ہوئے۔ آپ فر ماتے ستھے کہ ابرا ہیم رحماتیتی کی مکمل وقت ذکر وشغل میں صرف ہوتا ہے اور ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے ہیں۔

عبادت و ریاضت: آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ آپ نے تخت و تاج کو خیر باد کہہ کر صحرا بصحرا گریہ و زاری کرتے ہوئے نیٹنا پور کے قرب و جوار میں پہنچ کرا یک تاریک اور بھیا تک غار میں کمل نوسال تک عبادت میں مصروف رہے۔

ہر جمعہ کولکڑیاں جمع کر کے فروخت کرتے اوراس سے جورقم ملتی آ دھی رقم اللّہ کی راہ میں دے دیتے اور آ دھی رقم سے روٹی خرید کر کے نماز جمعہ ادا کرتے اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غارمیں جلے جاتے۔

ماہِ رمضان میں آپ جنگل سے گھاس کاٹ کر فروخت کیا کرتے۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم خیرات کر کے پوری شب مصروف عبادت

رہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو نیندنہیں آتی ؟ آپ نے فرمایا:
جس کی آنکھوں سے ہمہ وقت سیلاب اشک رواں ہواس کو بھلا کیوں کر
نیندآ سکتی ہے۔

آپ کامعمول تھا کہ فراغت کے بعدا پنا چبرہ چھپا کر فر ماتے کہ مجھے خوف رہتا ہے کہ انٹدتعالی میری نما زمیر ہے منہ پر نہ مارد ہے۔

آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر باد کہا؟ تو آپ نے فرمایا: میں جب تخت شاہی پرمتمکن تھا تو مجھے خیال آیا نہ میرے پاس طویل سفر کے لیے زادِراہ ہے ، نہ کوئی حجت ، نہ دلیل جب کہ میری آخیر منزل قبر ہے اور حاکم بھی عادل اور منصف ۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل بچھ ساگیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہوگئی ۔ آپ فرماتے سخے پندرہ برس کی ریاضت اور مکمل اذیتوں کے بعد مجھے ندا سائی دی راحت کو ترک کر اور اس کی بندگی کے لیے متنہ مدیدا

آپ جے کے لیے روانہ ہوئے قطع مسافت اور گریہ وزاری کرتے ہوئے چودہ برس میں مکہ معظمہ پہنچ اور برمنزل پردور کعت نماز ادا کرتے جاتے اور فرمانے چائے کہلوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں میں سراور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔

تقوی: ایک اوم کھانا نصیب نہ ہوا تو شکرانے کی چارسور کھتیں اوا کیں اور جب اس طرح تکمال سات ہوم گزر گئے تو ضعف اور کمزور کی میں اضافہ ہوتا چلا گیا لیکن آپ نے عہد کیا کسی سے جھ طلب نہیں کروں گا۔
ایک مرتبہ کسی نے بطور نذرانہ آپ کو ایک بزار درہم پیش کرتے

ہوئے قبول کر لینے کی استدعا کی کیکن آپ نے فر مایا: میں فقیروں ہے کچھ نہیں لیتا۔ ای شخص نے عرض کی میں تو بہت امیر ہوں ۔ فر مایا کہ کیا تجھے اس سے زائد دولت کی تمنانہیں ہے۔ جب اس نے اثبات میں جواب دیا تو فر مایا اپنی رقم واپس لیے جا کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے۔

آپ جتناعرصہ مکہ معظمہ میں رہے بھی پھل نہ کھایا کیونکہ آپ فر ماتے سے وہاں کی زمین فوجیوں نے خرید کررکھی ہیں۔ آپ فر ماتے سے کہ میں نے اسے شار جج کرنے کے بعد بھی محض اس خوف سے بھی زم زم نہیں پیا کہ اس پر حکومت کا ڈول رہتا تھا۔

## حضرت داؤوطائي رحمة عليه

### وفات ١٦٢ه

قسعادف: آپ علوم حقائق کے شناسا، راہ طریقت کے عامل اور سالکین و عارفین کے پیشوا اور مقتدا تھے۔ آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رایسیایہ سے شرف تلمند حاصل رہا۔ آپ بیس سال تک امام صاحب رہایسیایہ سے علم حاصل کرتے رہے۔ آپ کوعلم فقہ سمیت تمام علوم پر دسترس حاصل تھی۔

آپ حضرت صبیب راغی رحمایتهایه کے ارادت مندوں میں داخل تھے۔ عبادت و ریاضت: آپ کا قلب مضطرب اورطبیعت و نیاسے اچاٹ ہوگئی تو آپ کئی سال گوشدنشین ہوکرعبا دات میں مشغول رہے۔

بزرگان کی خدمت میں حاضر ہوکران کے اقوال سے بہرہ مند ہوتے مگر خود خاموش رہے۔ آپ مداومت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ہروقت عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ موسم گر مامیں سخت دعوب میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا یہاں سامیہ میں آ جاؤ۔ آپ عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا یہاں سامیہ میں آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا بھی کواس چیز کی ندامت ہوتی ہے کہ خواہش نفس کیلئے کوئی کام کروں۔ آپ کو ورثہ میں کائی دولت ملی تھی لیکن آپ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے اور فرماتے جتنا وقت لقمہ بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں کہائی دیکھا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عیاش رہایتھا یہ نے دورہ ہیں کہ کے دورہ ہیں کہ دورہ ہیں گو جہ بوچھی تو فرمایا: دل تو چاہتا ہے کہاس کو کھالوں لیکن سے پہنیں کہ رونے کی وجہ بوچھی تو فرمایا: دل تو چاہتا ہے کہاس کو کھالوں لیکن سے پہنیں کہ

رز ق حلال بھی ہے یانہیں۔

نقوی: آپ کوور شمیں بہت بڑا مکان ملالیکن آپ نے بھی اس کی مرمت کرائی اور نہ آرائش ۔ایک کمرے میں مقیم رہے وہ کمرہ منہدم ہوگیا تو دوسرے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ دوسرے کمرے کی حصت بوسیدہ ہو کر گرنے لگی تو تنیسر کے کمرے میں چلے گئے۔لوگول نے مکان کی مرمت کے لیے کہا تو فرمایا: خدا سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اپنی آ سائش کے لیے تعمیر نہیں کروں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید، امام ابویوسف کے ہمراہ آیہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے تو ہے کہہ کر ملنے ہے انکار کر دیا کہ میں دنیا داروں سے نہیں ملتا۔لیکن خلفیہ ہارون الرشيد كى والده كى درخواست يرييلنے كى اجازت دے دى ۔خليفہ ہارون الرشيد رخصت ہونے لگا تو آپ کی خدمت میں اثہر فیوں کی تھیلی پیش کی۔ آپ نے بیہ فرماتے ہوئے واپس کر دی کہ میں نے اپنا مکان جائز رقم کے عوض فروخت کر دیا ہے۔اس کی رقم میرے پاس اخراجات کے لیےموجود ہےاور میں وعاکرتا ہول جب بیرتم ختم ہو جائے تو اللہ تعالی مجھے دیا ہے اٹھالے۔

آپؒ نے شادی نہ کی۔لوگوں نے بوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: نکاحؒ کے بعد بیوی کی روٹی اور کیڑے کی کفالت لینی پڑتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سواکوئی کسی کا کفیل نہیں ہوتا۔

多多多多

## حضرت امام ما لك رحمة عليه

### وفات 9 کاھ

تعمارف: حضرت امام مالک رحمایتها علم وعرفان کے ایسے سمندر تھے جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ کی عظمت و برتری اور علیت کا بیرحال تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید اور خلفیہ مہدی بھی آپ سے علم حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ آپ کی فہم وفراست ، علمی بصیرت اور نظریات سے ہر شخص نے را ہنمائی حاصل کی۔ آپ حدیث وفقہ کی روشنی میں ایسے مسائل کاحل بتا دیتے تھے جن کے بارے میں دوسرے علما وقت مایوی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ کے فتو وَں پر وقت کے نامور دانشور بھی سر دھنتے رہ جاتے تھے۔

سلامت رکھ آپ نے جس طرح صبر وسکون سے اس موذی بچھو کے ڈکوں کو اپنے جسم مبارک پر برداشت کیا۔ اس پر آپ نے فر مایا: میر اصبر وسکون صرف اور صرف حدیث رسول اکرم عیلی کی تعظیم کی وجہ سے تھا ور نہ کون موذی کیڑ ہے کی ڈندگی کا ایک موذی کیٹر ہے کی ڈندگی کا ایک خاص حصہ انہائی تنگدستی اور کسمیری کے عالم میں گزارا گرکسی امیر، خلیفہ یا بادشاہ سے نذرا نہ قبول نہیں فر مایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ کی معصوم بادشاہ سے نذرا نہ قبول نہیں فر مایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ کی معصوم بیسر نہ تھے گراس سکین گھڑی میں آپ نے کسی کو اینا حال نہ بتایا۔

تقوی : خلیفہ مہدی نے اپنی ایک خاص مصاحب رہے کو آپ کی خدمت میں تین ہزار اشر فیاں وے کر بھجوایا اور خلفیہ مہدی کے خاص مصاحب رہے نے تین ہزار اشر فیاں آپ کی خدمت میں پیش کر کے گزارش کی کہ خلیفہ کی یہ خواہش ہزار اشر فیاں آپ میرے ہمراہ بغدا دتشر یف لے چلیں ۔ اس پرامام مالک رحیات یا سے کہ آپ میرے آ قاکے فرمان سے آگاہ ہو؟ جب رہے نے اس سے رہے تا کہ کہ کا اظہار کیا تو آپ نے اس کے سامنے وہ حدیث بیان کر دی جس کا مفہوم تفان مدینہ ان کے تا کہ وہ تجھیں' پھرامام مالک رحیات الله کے فرمایا بغدا ہ جائے کی بات دوسری ہے۔ اگر وہ تجھیں' پھرامام مالک رحیات الله کے فرمایا بغدا ہ جائے کی بات دوسری ہے۔ اگر وہ تجھیں کر رجاتی سے اور میا کہ کرآپ نے بغدا ہ جائے نظر نہ آپ کے اور کیا گائیات کے تو ول پر قیامت گزر جاتی ہے اور میہ کہ کرآپ نے تین ہزار اشر فیاں واپس کر دیں۔ آپ کے الفاظ من کر رہے کا نہا ہے۔

### 多多多多

### حضرت رابعه بصرى رحمة عليه

#### 211 ·-- 294

تعلیف: آپٌ خاصان خداوندی اور برده نشینوں کی مخدومه، سوخته عشق، قرب الہی کی شفیعة اور یا کیزگی میں مریم ثانی تھیں۔

حضرت رابعہ بھری رہمایتھا۔ وہ ہزرگ تھیں جن کی زیارت کو کعبہ خو دچل کر آیا۔ آپ کو وہ مقام ولایت حاصل ہوا جس پر بڑے بڑے ولی رشک کرتے تھے۔

آپ نے غریب گھر انہ میں جنم لیا۔ والدین کی بدھالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ نہ تھا۔ آپ کی بیدائش پر والدکو پریشانی ہوئی اور آپ شانی میں نیندآ گئی تو خواب میں حضورا کرم عظیمیت کی زیارت ہوئی اور آپ علیمیت نی اور آپ علیمیت کی مقبولیت حاصل کر ۔ گی اور اس کی شفاعت ہے میری امت کے ایک بزارا فراد بخش دیے جا نمیں گے۔

گی شفاعت سے میری امت کے ایک بزارا فراد بخش دیے جا نمیں گے۔

آپ تین بہنوں کے بعد تولد ہوئیں ۔ اس لیے ای مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔

عبادت و ریاضت: آپ جنگل میں گوشه شین ہوگئیں۔آپ شب وروز میں آپ شب وروز میں ایک بنرار رکعت پڑھا کرتی تھیں۔آپ ساری رات عبادت میں گزار دیتیں۔آپ اکثر روزہ سے رہتیں۔ شریعت وطریقت کے عرفان کے باوجود آپ ہمہ وقت گریہ وزاری کرتی رہتی تھیں۔ جب لوگوں نے گریہ وزاری کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: میں اس کے فراق سے خوف زادہ ہوں جس کو محفوظ

بعض لوگوں نے سوال کیا کہ بلاکسی ظاہری مرض کے آپ گریہ و زاری کیوں

كرتى بين؟ تو سيفرمايا: ميرے سينے ميں ايك مرض نہاں ہے كہ جس كا علاج نه

طبیب کے بس میں ہے، نہ مرض دکھائی دیتا ہے۔ اس کا واحد علاج صرف

وصال خداوندی ہے۔اس لیے میں گریپروز اری کرتی رہتی ہوں \_

ایک مرتبہ سات شب و روزمسلسل روزے رکھے اور شب کو قطعاً
آ رام بھی نہیں کیا۔ ایک سال آپ جج کے لیے گئیں تو کعبہ نے آپ کا استقبال
کیا۔ آپؓ نے دوسری مرتبہ جج کی تیاری کی تو فرمایا گذشتہ سال کعبہ نے میرا
استقبال کیا تھا اس سال میں کعبہ کا استقبال کروں گی۔ چنا نچہ شنخ فا رحدی کے
قول کے مطابق آپؓ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑھکنا شروع کیا اور
اس طرح مکمل سات سال کے عرصہ میں عرفات پہنچیں۔

تقوی: ایک مرتبہ آپ نے گی روز سے پھے نہ کھایا تھا۔ جب فاد مہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں بیاز نہ تھا۔ فاد مہ نے بڑوس سے بیاز ما نگ لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فر مایا: میں برسوں سے اللہ تعالیٰ سے بیء مہد کیے ہوئے ہوں کہ تیر سواکس سے کوئی چیز طلب نہ کروں گی۔لہٰذا آگر بیا زنہیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے بغیر سالن روٹی کھالی۔

کسی کوآپ نے چار درہم دے کر کمبل خرید لانے کا حکم دیا۔ اس نے سوال کیاسیاہ لاؤں یاسفید؟ یہ سنتے ہی درہم واپس لے کر دریا میں بھینکتے ہوئے فر مایا: ابھی کمبل آیا بھی نہیں کہ سیاہ وسفید کا جھڑ اکھڑ اہو گیا نہ جانے آنے کے بعد کیا و بال بیش آجا تا۔

# حضرت فضيل بن عياض رهمة عليه

### وفات ١٨٧ه

تعلوف: آپ مشائخین کے پیشوا، طریقت کے ہادی، ولایت کے مہمنور اور کرامت وریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے ہم عصر آپ کوصادق ومقتدا تصور کرتے تھے۔ آپ بح حقیقت میں غرق تھے۔ آپ کو کوفہ میں کافی عرصہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمایشایہ کی خدمت میں رہے اور وہاں بے شاراولیاء اللہ کی صحبت بائی۔

عبادت وربادت یا فرمات یا در استے۔ آپ بہت عبادت گزار تھے۔ ساری رات یا دِالہی اور عبادت میں گزار دیتے۔ آپ فرماتے تھے جب رات ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ مجھے حقیق خلوت نصیب ہوتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کی آمدور فت کی وجہ سے غمناک ہوتا ہوں۔

آپ ما ہے رمضان کے علاوہ سارا سال نفلی روزے رکھتے۔ آپ مکہ معظمہ میں کافی عرصہ تک گوشنین ہوکر حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے۔

تقویٰ: آپ کوئیس سال تک کئی نے ہنتے نہ دیکھالیکن جب آپ کے لڑکے کا نقال ہوا تو آپ مسکرا کے ۔ لوگوں نے بسم کی وجہ پوچھی تو آپ نے فر مایا:

اس کی موت پراللہ تعالیٰ راضی تھا۔ میں بھی اس کی رضا کی موافقت میں خوش ہوا۔

ایک مرتبہ خلفیہ ہارون الرشید عباسی آپ کی زیارت کے لیے عاضہ ایک مرتبہ خلفیہ ہارون الرشید کوئسے تیں فر ما ئیں۔ جب ہوا۔ آپ نے چراغ بجھا دیا اور خلیفہ ہارون الرشید کوئسے تیں فر مائیس کے ۔ آپ خلیفہ جانے لگا تو اس نے ایک ہزار دینار آپ کی خدمت میں پیش کے ۔ آپ نے فر مایا: میری نصحت کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں تیری نجات کی کوشش کر باہوں تو مجھے بلا میں مبتلا کر رہا ہے۔

## حضرت معروف كرخي رحمة عليه

### وفات ۲۰۰ ھ

تعارف: آپ طریقت وحقیقت کے متقدا و پیشوا تھے۔ اولیاء کرام میں آپ اور مقام بہت بلند ہے۔ آپ کی تعلیمات بھٹے ہوئے انسانوں کے لیے مشعل راہ جیں۔ آپ کے والد نصرانی تھے جب آپ کو مکتب میں داخل کیا گیا تو معلم نے دیں۔ آپ کے والد نصرانی تھے جب آپ کو مکتب میں داخل کیا گیا تو معلم نے دیں وینا چاہا ثالث ثلاثہ یعنی خدا تین ہیں۔ تو آپ نے کہا ھواللہ احد لیمنی اللہ ایک ہے۔ آپ نے حضرت علی بن موسی رضار میالیٹیا یک خدمت میں حاضر ہو کے اور انہیں سے بیعت حاصل کی۔

عبادت وریاضت: آپؒ نے تمام عمر سخت ترین ریاضت اور عبادت فی ۔ آپؒ فی مام عمر سخت ترین ریاضت اور عبادت فی ۔ آپؒ فی مایا کرتے سے کہ اللہ کی عبادت کے لیے انسان کو کسی قسم کی آسائش کا سہار انہیں لینا جا ہے۔ آپؒ ہمیشہ عبادت کے لیے زم جگہ کی بجائے شخت جبّہ پرنماز اوا فرماتے ۔ آپؒ رات بھر بیداررہ کرعبادت فرماتے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔

آپٌ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں عبادت اور گریہ و زاری میں مشغول تھا کہ مجھ پرغنودگی طاری ہوئی۔ میں نے خواب میں ایک الیی حور کا افغارہ کیا جس کی پیٹانی روش اور منورتھی۔ جب میں نے اس سے دریافت کیا ۔ یہ روشن اور نور کیسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک رات تم خوف الہی میں گریہ وزاری کررہے تھے تو تمہارے اشکوں کو میرے چہرے پر بطور ابٹن مل میں گریہ تھا۔ بس ای دن سے یہ نوروروشنی میری پیٹانی پرنمودار ہوگئی۔

آپ ایک مرتبہ عالم وجد میں ستون کے ساتھ اتنی زور سے چمٹ گئے کہ ستون ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہونے کی قریب ہو گیا۔

ینتیم اور بے آسرا بچوں کی مدد کرنا آپ عبادت سجھتے تھے۔ حضرت سری مقطی رمایشلیہ سے روایت ہے عید کے دن میں نے آپ کو کھجوریں چنتے د کیے کر وجہ پوچھی تو آپ نے فر مایا یہ سامنے والا بنتیم بچہ ہے اس لیے اداس ہے کہ اس کے باس عید کے لیے نیالباس نہیں۔ لہذا میں کھجوریں چن کر فروخت کرنا چا ہتا ہوں تا کہ اس کے لیے کیڑے فراہم کرسکوں۔

تقوی: ایک مرتبہ بازارہے گزررہے تھے کہ ایک بہتی ہے کہ رہاتھا۔اے اللہ جومیرا یانی پی لے اس کی مغفرت فر ما دے۔ چنا نچہ فلی روز ہے کے باوجود آپ نے یانی پی لیا۔ جب لوگوں نے کہا آپ کا تو روزہ تھا تو فر مایا کہ میں نے بہتی کی دُ عایریانی پی لیا۔

جب آپ کا انقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تقویٰ اور بہتی کی دُ عاسے میری مغفرت فرمادی۔

# حضرت امام احمد بن عنبل رحمة عليه

#### 21+10 - 2141

تعارف: ریاضت و تقوی میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ ذہین اور ذکی ہونے کے ساتھ ساتھ مستجاب الدعوات بھی تھے۔نسبی اعتبار ہے آپ خالص عربی تھے۔ آپ کے والد اور والدہ شیبانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ شیبان عدنانی قبیلے کا دوسرانام ہے جومعد بن عدنان کے واسطے سے رسالت ما بعليسة تك بن جاتا ہے۔

عبادت ورياضت: آپكىرياضتكايه عالم هاكه تمام رات عبادت میں بسر کر دیتے۔ آپ یا بچ مرتبہ یا بیادہ جج کے لیےتشریف لے گئے۔ راستے میں زادِراہ کے لیے بار برداری کی مزدوری کرتے۔ آپ نے سفر کے دوران کتنے فاقے کیے، کتنی مشقتیں اٹھا ئیں اس کا کوئی حیاب نہیں۔ نقوی: آیا کے صاحبزادیے حضرت صالح رحمایتی اصفہان کے قاضی تھے۔ ایک مرتبہ امام احمد رحماً تنتلیہ کے خادم نے حضرت صالح رحماً تنتلیہ کے باور جی خانہ سے خمیر لے کررونی تیار کی۔ جب رونی آیا کے سامنے رکھی گئی تو آیا نے دریافت فرمایا: آج روٹی اتنی نرم کیوں ہے؟ خادم نے بوری کیفیت بیان کر دی تو آپ نے فرمایا جواصفہان کا قاضی رہا ہواس کے باور جی خانہ سےخمیر کیوں لیا بیروٹی میرے کھانے کے لائق نہیں لے جاؤاور بیروٹی کسی فقیر کوپیش کر دواور اسے بیجی بتا دینا کہ اس روٹی کا آٹا تو احمد بن حنبل کا ہے اورخمیر صالح كا۔اگرطبیعت گوارا كرلے تولے لو۔ جالیس دن تک كوئی سائل نه آیا تو

روٹی میں بو بیدا ہوگئ۔ لہٰذا روٹی دریائے وجلہ میں پھینک دی گئ۔ آپ نے اس دن سے دریائے وجلہ کی مجھلی نہیں کھائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص کے باس جاندی کی سرمہ دانی ہواس کے یاس بھی مت بیٹھو۔

آپ ساعت حدیث کے لیے حضرت سفیان توری رہ ایشنایہ کی خدمت میں مکہ پہنچ گئے اور روزانہ آپ کے ہاں حاضری دیتے۔ ایک دن آپ نہ پہنچ تو حضرت سفیان توری رہ ایشلہ نے خادم کو بھیج کر خیریت معلوم کی۔ خادم جب بہنچا تو دیکھا آپ بر ہنہ ہیں اور خود کیڑے دھور ہے ہیں۔ خادم نے عرض کی بہنچا تو دیکھا آپ بر ہنہ ہیں اور لباس بنوالیں۔ آپ نے منع کرتے ہوئے فر مایا میر ہے جمعہ سے رقم لے لیں اور لباس بنوالیں۔ آپ نے منع کرتے ہوئے فر مایا میں کرتے ہوئے ور مایا ہیں کہ تھی کہ کان خرید لوں فر مایا نہیں اور تہبند تیار کر ڈالوں۔ خادم نے اجازت جا بھی کہ کتان خرید لوں فر مایا نہیں اور تہبند تیار کر ڈالوں۔ خادم نے اجازت جا بھی کہ کتان خرید لوں فر مایا نہیں اور تھی ہوئی گئی ہے۔ آپ نے تمام عمر شک دہی اور مفلسی میں زندگی بسری مگر کسی کے انہ کافی ہے۔ آپ نے تمام عمر شک دہی اور مفلسی میں زندگی بسری مگر کسی کے انہ ہاتھ پھیلا یا نہ کوئی تحفہ قبول فر مایا۔

### 多多多多多

# حضرت امام شافعی رحمة علیه

### 210+

تعارف: آپ شریعت اور رمو نه حقیقت کے شناسا اور فراست و ذکاوت میں متاز اور یکتائے روزگار تھے۔ پورا عالم آپ کے محاس و اوصاف سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت سفیان توری رحمایت تا یک کول ہے کہ امام شافعی رحمایت کے دور میں ان سے زیادہ دانشور کوئی نہیں۔

آپ نے تیرہ سال کی عمر میں بیت اللہ شریف میں فرمادیا تھا کہ جو کچھ

پوچھنا چا ہو مجھ سے پوچھوا ور پندرہ سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔

عبدادت و ریبا ضت: آپ کی عبادت اور ریاضت کا احاطہ بیں کیا جا سکتا۔ آپ مخلوقِ خدا ہے کنارہ کش ہوکر ذکرِ الہٰی میں مشغول رہتے اور بھی کسی دعوت یا شادی میں شریک نہ ہوتے۔

آپُ پرالزام لگایا گیا کہ آپُ حافظ قران نہیں اور بطورامتحان آپُ کو ماہ رمضان میں امام بنادیا گیا۔ آپُ دن میں ایک پارہ حفظ کر کے رات کو سنادیت ۔ قصہ مقط کی: آپُ بیت اللہ شریف میں جاندگی روشنی میں مطالعہ فرماتے تھے۔ لوگوں نے کہاشمع کی روشنی میں مطالعہ کریں تو فرمایا وہ روشنی بیت اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں مطالعہ کرنا میرے لیے جائز نہیں۔ ایک مرتبہ ایک رئیس نے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بچھ رقم مکہ معظمہ بھیجی۔ اس میں پچھ رقم آپُ پُ کو بیش کی گئی۔ آپؓ نے سوال کیا یہ رقم کس کی ہے؟ اور کن لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھواب دیا گیا درویشوں اور اہل تفویٰ کے لیے۔ کو بیش کی گئی۔ آپؓ نے سوال کیا یہ رقم کس کی ہے؟ اور کن لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھواب دیا گیا درویشوں اور اہل تفویٰ کے لیے۔ آپؓ نے نوا بوانی تقویٰ کی ہے۔ آپؓ نے نوا بالی تقویٰ کی ہے۔ آپؓ نے نوا بالی تقویٰ کی ہے۔ آپؓ نے نوا بالی تقویٰ کی ہے۔ اس میں اہلی تقویٰ نہیں اس لیے جھو پر بیر قم حرام ہے۔ گاگھ

## حضرت بشرحافي رحمة عليه

### 217+- 210+

تعلیف: آپ گوکشف اور مجاہدات پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ آپ اصول شرح کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت امام احمد بن صنبل رحمۃ تنطیبہ بیشتر آپ کی معیت میں رہتے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔

آپ نظے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش فر مایا ہے۔ اس لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آ داب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جل تا ہے۔

عبادت وریاضت: آپ رات دن عبادت میں مصروف رہتے۔ موسم سرما میں آپ کو ہر ہنہ اور کیکیا تے ہوئے عبادت میں مشغول دیکھ کرکسی نے پوچھا کہ آپ اتنی اذبیتیں کیوں ہر داشت کرتے ہیں؟ فرمایا: کہ اس وجہ سے کہ سردی میں فقرا سردی میں صاحب حاجت ہوں گے اور ان کا کیا حال ہوگا اور میرے یاس دینے کو پچھ ہیں کہ ان کی اختاج ختم کرسکوں۔ اس لیے جسمانی طور پر ان کا شریک رہتا ہوں۔ آپ زمین پر تھو کتے نہیں سے کیونکہ انہیں ہر جگہ انوار اللی کا ظہور محسوس ہوتا تھا۔

آپ نے جالیس برس تک خواہش کے باوجود بکری کا گوشت نہ کھایا۔ با قلہ کی تر کاری کھانے کو جی جا ہتا رہائیکن بھی نہ کھائی یہ بھی حکومت کی جاری کردہ نہرسے یانی نہیں بیا۔

### 

en de la companya de la comp

and the second of the second of the second of the second

## حضربت فتخ موصلي رممايتيليه

### وفات ۲۲۰ ه

تعادف: آپ کا شارمشائ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ بمر بجراولیاؤں اور ابدالوں سے فیضاب ہوتے رہے۔ آپ بمیشہ خدا کے طالب رہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو بہت بلند مقام عطافر مایا۔ آپ کو ذکرِ اللی سے محبت اور مخلوق سے نفرت تھی۔

عبادت و ربیاضت: آپ نے نوجوانی کے زمانے سے ہی دنیاترک کر دی اور خدا سے لولگا لی۔ آپ بغداد کے ملّہ کرخ کے ایک شکستہ کھنڈ رمیس قیام پذیر سے اور آپ کا قیام ایسی جگہ پرتھا جہاں سارا دن دھوپ رہتی تھی اور آپ اس بیسائبان جگہ کو حجرہ کے طور پر استعال کرتے تھے۔

آپُ دنیاوی محبت سے بے نیاز اس جگہ سخت ریاضت وعبادت اور یا اللی میں مگن رہے جبکہ اس وقت بغداد میں ہرطرف نفس امارہ کی حکومت تھی۔
آپُ عبادت کے ساتھ ساتھ گریہ وزاری کرتے ایک مرتبہ گریہ وزاری کرتے آپُ عبادت کے ساتھ ساتھ گریہ وزاری کرتے ایک مرتبہ گریہ وزاری کرتے آپُ کی آپھوں نے انسوکی بجائے لہوجاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے پوچھا آپُ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپُ نے فرمایا خوف معصیت ہے۔

تقوی : کسی نے بطور نذرانہ بچاس درہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے واور وہ ہوئے وض کی کہ حدیث میں آیا ہے جس کو بغیر طلب کیے کچھ عاصل ہواور وہ قبول نہ کرنے تو اُس کو نعمت خداوندی کا منکر کہا جائے گا۔ یہ من کرآپُ نے قبول نہ کرنے تو اُس کو نعمت خداوندی کا منکر کہا جائے گا۔ یہ من کرآپُ نے مرف ایک درہم اٹھالیا تا کہ کفرانِ نعمت نہ ہو۔

# حضرت ابوسليمان داراني رحمة

### وفات ۲۲۵ھ

تعارف: آپ شریعت وطریقت کے بحربیکراں تھےاور مزاج میں لطف و کرم ہونے کی وجہ سے آپ کوریجان القلوب کا خطاب دیا گیا۔

آپ شام کے ایک قصبہ دارالملک کے رہنے والے تھے اس نسبت سے آپ کودارائی کہا جاتا ہے۔

عبادت و رہاضت: آپ نے جبعم کے نویں دسویں سال میں قدم رکھا تو آپ جبل قاسیون کی پہاڑیوں اور غاروں میں مہینوں کے لیے چلے جاتے اور عبادت اللی میں غرق رہے۔ آپ رات بھر جاگ کرعبادت کرتے اور خوف اللی سے گریہ کرتے رہے ۔ ایک مرتبہ خواب میں ایی جور کا نظارہ کیا کہ اس کی پیشانی روش اور منور ہے اور جب سوال کیا کہ بینور اور روشنی کیسی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک شبتم خوف اللی میں گریہ کررہے تھے تو تہمارے اشکوں کو میرے چرے پر بطور اپٹن کے مل دیا گیا تھا۔ بس اس دن میں اور شادی نہ کے ۔ اور شادی نہ کی ۔ اور شادی نہ کی ۔ اوگ نے ساری عمر تجرد میں بسر کی اور شادی نہ کی ۔ اوگ آپ سے سوال کرتے ابوسلیمان روایشایہ آپ نے شادی کو نہیں کی ۔ آپ نے ساری عمر تجرد میں بسر کی کو نہیں کی ۔ آپ نے سوال کرتے ابوسلیمان روایشایہ آپ نے شادی کو نہیں کی ؟ آپ فرماتے میں جس کی تلاش میں ہوں اس نے مجھے اس چیز کے متعلق سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میں اپ دل میں دوسرے کی محبت کی جمتائی سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میں اپ دل میں دوسرے کی محبت کی جاتم ہیں نہیں کر سکتا۔

تقوی : آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ فاقے میں گزرا۔ آپ کو بھوک کی شدت اور پیاس کی تیزی میں لطف محسوس ہوتا۔ ایک مرتبہ کی روز سے فاقہ تھا۔ آپ کے پاس ایک دولت مند شخص آیا جو آپ کا اراد تمند تھا۔ اس نے عرض کی آج شام میں آپ کی دعوت کرنا جا ہتا ہوں۔ آپ نے فر مایا پورے دن کی عبادت کے بعدرات کورزق حلال کا ایک ٹکڑ اافضل ہے۔

**多多多多多** 

# حضرت شنخ ابوالخبراقطع حالتها

### وفات ۱۲۲۰ ه

تعارف: آپُوه درویش ہیں جن کی نگاہ حقیقت آشانے صرف طلب حق کی جبتو کی اور پھر آپُ پرتجلیات کے ہزار ہا عالم منکشف ہوتے چلے گئے۔ آپؓ نے جنوبی افریقہ کے اندھیروں میں باطل طاقتوں کو شکست دے کر دین حق کی روشنی پھیلائی۔ عبدادت و ریاضت: آپؓ نے بحیرہ کر وم کے ایک ساحلی شہر جزیرہ نما عرب میں جہاں آج کل لبنان آباد ہے۔ وہاں جاکر ساحل کے کنارے گھاس پھونس کی جھونپڑی بنائی اور وہاں یا دالہٰی میں مشغول ہو گئے۔

جہاں پر آپ مقیم تھے آس پاس نہ کھیت کھیلان ، نہ ورخت نہ آبادی نہ صاف پانی تھا۔ بھی بھارا تفا قاکسی کا اُدھر سے گزر ہوتا تو جیرت کرتا کہ آخر یہ درویش یہاں کس طرح رہتا ہے؟ کھا تا پیتا کہاں سے ہے؟ اور کیا اسے اس ویرانے میں ڈرنہیں لگتا؟ ایک مرتبہ ڈاکوں کا ایک قافلہ گزراا ور آپ کولو شخ کی غرض ہے آپ کے پاس آیا لیکن آپ کی نگاہ کی تاب نہ لا کرتا ئب ہوکر آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوا۔

تقوی: ایک مرتبه ایک قافله کا إدهر سے گزرا ہوا۔ قافله کا سردار آپ کے پاس آیا اور پوچھا: کب سے یہاں رہائش پذیر ہو؟ فرمایا ایک ماہ سے تحقیراً ہنتے ہو کے پوچھا: یہاں کو کھانے کو درختوں کی جڑیں تک نظر نہیں آئیں کیا کھاتے ہو اور کیسے زندہ ہو؟ عزم واستقلال میں ڈوبا جواب ملا۔ اللہ کی ذات اس بند کے لیے کافی ہے۔

## حضرت ابوعبداللدحارت محاسى رحمة عليه

### وفات ١٢٣٣ ه

تعارف: آپ ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ آپ حضرت حسن بھری رہماتی تھیں ہے ہم عصر تھے۔

شخ ابوعبداللہ خفیف رم ایٹھایہ فر مایا کرتے تھے: مشائخین طریفت میں جو سب سے زیادہ پیروی کے لائق ہیں حضرت حارث محاسبی رم ایٹھایہ کا شاران میں سرفہرست ہے۔ علم حساب میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ اس لیے آپ کومحاسبی کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔

عبادت وریاضت بین مشغول رست مین دخدق و رست مین اور رستی سے آپ اکثر اوقات گریہ وزاری کر کے وفائے موتی حاصل کر لیتے ہیں اور پین محروم ہوں۔ (یہ آپ کی کسر پیر جاب خفا میں واصل باللہ ہو جاتے ہیں اور میں محروم ہوں۔ (یہ آپ کی کسر نفسی تھی )۔ عبادت وریاضت سے آپ کو ایسا پاکیزہ مقام عطا ہوا کہ آپ جب بھی کسی مشتبہ چیز کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاتے تو انگلیاں شل ہو جاتی تھیں۔ جب بھی کسی مشتبہ چیز کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاتے تو انگلیاں شل ہو جاتی تھیں۔ شریعت کی بیروی کی وجہ سے تمام رقم بیت المال میں جمع کرا کے خودا کے درہم ملے۔ شریعت کی بیروی کی وجہ سے تمام رقم بیت المال میں جمع کرا کے خودا کے درہم میں تمیں لیا اور فقر وفاقہ کے عالم میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

### 多多多多多

# حضرت ابوتراب بخشى خراساني رمايتيليه

### وفات ۲۲۵ه

تسعسارف: آپ خراسان کے ظیم المرتب بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔
آپ زہدوتو کل میں بے نظیر تھے۔حضرت ابن جلدر حمایت کے میں نے
بے شار بزرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا ہے لیکن میری نظر میں چار بزرگوں
سے زیادہ عظیم المرتب کوئی بزرگ نہیں گزرے اور ان میں پہلا ورجہ حضرت
ابوتر اب بخشی رحمایت کا ہے۔

سنت ترین دھوپ اورلومیں عبادت فرماتے۔ گرمی سے آپ کا جسم تپ رہا ہوتا لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کرتے اور عبادت میں مشغول رہتے اور آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا۔

تقوی: آپ سے کسی خص نے عرض کی کداگر کوئی حاجت ہوتو فرماد ہے۔
آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو خدا سے بھی حاجت نہیں۔ اس لیے کہ میں اس کی
رضا میں خوش ہوں وہ جس حال میں چاہے رکھے۔ فرمایا کہ درویش کو جومل
جائے وہی اس کا کھانا ہے اور جس سے جسم ڈھانیا جا سکے وہی لباس ہے اور
جس جگہ تھیم ہووہی اس کا مکان ہے۔ ﷺ

### حضرت ذولنون مصرى رمية عليه

### وفات ۲۳۵ ه

تعلی اور عبادت و المان معرفت اور بحرتو حید کے شاور تھے اور عبادت و ایاضت میں مشہور زمانہ ہوئے ۔ آپ نے بھی کی پراپ اوصاف کے اظہار کی زحت نہیں فرمائی ۔ اس لیے تاحیات آپ کے حالات پر پردہ پڑارہا۔

ایک مرتبہ آپ تشی پر سفر کرر ہے تھے ۔ کی بیو پاری مسافر کا موتی گم ہوگیا۔ اس نے آپ کو مشکوک سمجھ کر زود کوب کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے آپ کو مشکوک سمجھ کر زود کوب کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے آسان کی جانب نظر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو علیم ہے میں نے بھی چوری نہیں کی سے کتبے ہی دریا میں سے سینکٹر وں محیلیاں منہ میں ایک ایک موتی دبائے نمودار ہوئیں ۔ آپ نے ایک مجھل کے منہ میں سے موتی نکال کراس بیو پاری کود سے ہوئیں۔ آپ نے ایک مجھل کے منہ میں سے موتی نکال کراس بیو پاری کود سے دیا۔ اس کرامت کے بعد مشاہد سے کے بعد تمام مسافر وں نے آپ سے معافی طلب کی اور اسی وجہ سے آپ کا خطاب ذولون بڑگیا۔

عبادت وربان عابد ہے۔ جب آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچ تو دیکھا وہ ایک درخت سے النا لئکا ہوا ہے اور اپنے نفس سے مسلسل ہد کہدرہا ہے جب تک تو عبادت اللی میں میری ہمنوائی نہیں کرے گا میں کجھے اذیت دیتارہوں گا۔ حتی کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ یہ واقع دیکھ کر رونے لگے اور جب عابد نوجوان نے یو چھا کہ یہ کون ہے جو مجھ گنا ہگار پر ترس کھا کر رورہا ہے۔ آپ نوجوان نے یو چھا کہ یہ کون ہے جو مجھ گنا ہگار پر ترس کھا کر رورہا ہے۔ آپ نوجوان نے یو چھا کہ یہ کون ہے جو مجھ گنا ہگار پر ترس کھا کر رورہا ہے۔ آپ نے اس کے سامنے آ کر سلام کیا تو اس نے بتایا یہ بدن عبادت اللی کے لیے نے اس کے سامنے آ کر سلام کیا تو اس نے بتایا یہ بدن عبادت اللی کے لیے

آ مادہ نہیں ہور ہااس لیے اسے سزادے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شایدتم نے کسی کوئل کردیا ہے یا تم سے کوئی عظیم گناہ سرز دہوگیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مخلوق سے رسم راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں۔ یہ س کر حضر سے ذولنون مصری رحماً شایہ نے درس عبر سے حاصل کیا اور اسی وقت سے آپ عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہوگئے۔

آ پی رات دن عبادت میںمصروف رہتے۔آ پی نماز کی نبیت کر تے وفت الله تعالیٰ ہے رورو کرعرض کرتے اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضری کے کیے کون سے یا وُں لا وُں اور کون می آئھوں سے قبلہ کی جانب نظر کروں اور تحس زبان سے تیری تعریف کروں اور تیرا نام لوں اور اس کے بعد نیت باند ھ لیتے۔ نماز کے بعداللہ تعالی سے عرض کرتے کہ جھے جن مصائب کا سامنا ہے وہ تو تیرے سامنے عرض کرتار ہتا ہوں لیکن محشر میں اپنی بدا عمالیوں سے جواذیت ینچ کی اس کا اظہار کس سے کروں ۔لہذا مجھے عذاب سے چھٹکاراعطا کرو ہے۔ مسلسل دس سال تک آپ کولنه پذیکھانوں کی طلب رہی لیکن نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ عید کی شب نفس نے تقاضا کیا کہ آج لذیذ غذا ملنی جا ہے تو آپ نے فرمایا اگر تو دورکعت میں مکمل قرآن ختم کر کے تو میں تیری پیخواہش یوری کر دوں گا۔نفس نے آپ کی بیشرط منظور کرلی اور قرآن ختم کرنے کے بعد جب آپ لذیذ کھانا لے کرآ ہے تو پہلا ہی لقمہ اٹھا کر ہاتھ کھینج لیا اور نماز کے لیے کھڑ ہے ہو گئے۔

ت قبوی: آپ عبادت کے لیے جنگل میں گئے جہاں آپ کے بچھ پرانے

ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہدرہا ہے۔ اب فوانون سب نے دولت عاصل کی اور تم نے ہمارانا م پندکیا۔ جس کے عوض ہم نے تیرے او پر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کردیئے۔ جس وقت آپ بلند مراتب پر فائز تھے تو لوگوں نے ناوا قفیت کی بنیاد پر آپ کو زندیق کے خطاب دے کر خلیفہ سے شکایت کر دی جس نے آپ کو چالیس یوم کی قید کی سزا سنا دی۔ اسی عرصہ میں آپ کی ہمشیرہ روزانہ ایک روٹی جیل میں آپ کو دے آپ حوالیس یوم کے حماب سے آتی۔ چالیس روٹیاں آپ کے بعد جب آپ کورہائی ملی تو چالیس یوم کے حماب سے چالیس روٹیاں آپ کے پاس محفوظ تھیں۔ جب آپ کی ہمشیرہ نے آپ سے چالیس روٹیاں تو جائز کمائی کی تھیس آپ نے کیوں نہیں کھا کیں ؟ تو آپ کے بچوائی ہوئی روٹی دارو نے جیل بدباطن انسان ہے اس سے اس کے ہاتھ سے نے فرمایا کیونکہ دارو نے جیل بدباطن انسان ہے اس سے اس کے ہاتھ سے بھوائی ہوئی روٹی سے مجھے کرا ہے محسوس ہوئی ۔

### 

# حضرت خواجبسري سقطى رحمة عليه

#### 2121 - 212r

تعارف: آپ اہل کمال میں پہلے فرد ہیں جنہوں نے بغداد میں حقائق اور تو حید کی بنیاد ڈالی۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمایت کے ماموں تھے۔ ابتداء میں آپ سقط فروش تھے اور سقط فروش اُسے کہتے ہیں جو گرے پڑے کھل فروخت کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو سقطی کہا جاتا ہے۔

عبادت و ربیاضت: آپؒ نے نوجوانی میں عبادت کرنی شروع کردی اور فرمایا کرتے تھے کہ عبادت تو عہدِ شباب میں کرنی چاہیے۔ آپؓ کا فرمان تھا عبادات کوخوا ہشات پرترجیع دینے سے بندہ عروج و کمال تک پہنچ جاتا ہے۔

ابتدائی طور پر آپ دکان میں پردہ ڈال کر ایک ہزار تفل روزانہ پڑھے تھے۔ آپ رات بھر بیدار رہ کرعبادت کرتے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے فرماتے: کاش پورے عالم کے آلام مجھے مل جاتے تا کہ تمام لوگوں کو غموں سے رہائی حاصل ہو جاتی ۔ آپ فرماتے میں ہرروزاس لیے آئینہ دیکھا ہوں کہ شاید معھیت کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو۔

تقوی: بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی۔سارابازار جل گیا گرآپ کی دکان محفوظ رہ گئی۔ آپ نے بطور شکرانہ دکان کا تمام مال صدقہ کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے کہ چالیس سال سے میر نے نفس کوشہد کی خواہش ہے لیکن آج تک میں نے اس کی خواہش بوری نہیں گی۔

### حضرت بايزيد بسطامي رحمة

#### ۵۲۲۱ -- ۵1۸۸

تعادف : آپ بہت بڑے اولیاء اور مثائخ میں سے ہوئے ہیں۔ ریاضت و عبادت سے قرب الہی حاصل کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمات کا قول ہے حضرت بایز یدر حمایت کیا کہ میں وہی اعز از حاصل ہے جو جبرائیل کو ملائکہ میں اور مقام تو حید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے۔

آپ نے ایک سوستر مشائخ عظام سے نیاز حاصل کر کے ان کے فیوض و بر کات سے سراب ہوئے۔ان مشائخ میں حضرت امام جعفرصادق رحمة تعلیہ بھی شامل ہیں۔

عبادت و ریاضت: آپ نے شام کے میدانوں اور صحراؤں میں تین سال تک عبادت میں مشغول رہے اور اس عرصہ میں یادِ اللی کی وجہ سے کھانا پیتا سب ترک کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے بارہ سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہد ہے گا آگ سے تپایا اور ملامت کے بھوڑ ہے سے کوئا رہا۔ جس کے بعد میرا آئینہ بن گیا اور پھر پانچ سال مختلف قتم کی عبادات سے اس پر قلعی چڑھا تا رہا۔ پھر ایک سال تک جب میں نے خود عبادات سے اس پر قلعی چڑھا تا رہا۔ پھر ایک سال تک جب میں نے خود اعتادی کی نظر سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس میں تکبر اور خود پندی کا مادہ موجود بایا۔ چنا نجی مسلسل پانچ سال تک سعی بسیار کے بعد اس کو مسلمان بنایا اور جب باس میں ظائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نما نے جنازہ پڑھ کر آن سے باس میں خلائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نما نے جنازہ پڑھ کر آن سے اس میں خلائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نما نے جنازہ پڑھ کر آن سے اس میں خلائق کا نظارہ کیا جس طرح لوگ نمازہ جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے اس طرح کنارہ کش ہوگیا جس طرح لوگ نمازہ جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے اس طرح کنارہ کش ہوگیا جس طرح لوگ نمازہ جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے اس طرح کنارہ کش ہوگیا جس طرح لوگ نمازہ جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے اس طرح کنارہ کش ہوگیا جس طرح لوگ نمازہ جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے اس کو مردہ دیکھا کوئی تو میں تک کے اس کوئی تو سے کوئیا کیا کہ کان کے تعدا کی کوئی تو سے کہ کوئی تو سے کوئی تو سے کیا تو سے کوئی تو سال کانے کیا تو سے کوئی تو سے کوئی تو سے کانے کیا تو سے کیا کیا تو سے کیا تو سے کوئی تو سے کیا تو سے کیا تو سے کہ کیا تو سے کیا تو سے کیا تو سے کوئی تو سے کیا تو س

کیے مرد ہے سے جدا ہوجائے ہیں۔

آ ب بہت سخت عبادت کرتے بعض اوقات عبادت خانہ کی حیبت کو پیٹاب میں خون آ جاتا۔
پکڑ کر کھڑے ہوجاتے جس کی وجہ سے آپ کے پیٹاب میں خون آ جاتا۔
جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فر مایا میں اس قد رخوفز دہ تھا کہ میر اقلب خون ہوگیا اور خون بیٹاب کے راستے نکلا۔

عبادت کے وقت آپ کو بیخوف لاحق رہتا کہ کہیں کسی کی آ واز سے عبادت میں خلل واقع نہ ہوجائے اس لیے مکان کے سوراخ بند کر دیتے۔
آپ جج پرتشریف لے جانے لگے تو راستے میں چند قدموں کے بعد نوافل ادا کرتے۔ اس طرح آپ پورے بارہ سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔
آپ فرماتے تھے بیت اللہ دنیا وی بادشا ہوں کا در بارنہیں کہ جہاں انسان ایک دم پہنچ جائے۔

جب لوگوں نے آپ کے مجاہدات کے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ اگر میں اعلیٰ مجاہدات کے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ اگر میں اعلیٰ مجاہدات کا ذکر کر وں تو تمہاری فہم سے بالا تر ہے لیکن میر امعمولی مجاہدہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے اپنے نفس کو عبادت کے لیے آ کا دہ کر نا جا ہا تو وہ منحرف ہو گیالیکن میں نے بھی اس سرا میں اس کوایک سال تک پانی سے مخروم رکھاا ور کہایا تو عبادت کے لیے تیار ہو جا ور نہ تھے پیاس سے تر پا تار ہوں گا۔

آ ب عشاء کی جا ر رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے ہوئے فرماتے کہ یہ نماز قابل قبول نہیں یہ کہ کر پھر چا تر تکعت نماز اوآ کرتے اور پھریمی فرماتے کہ یہ یہ کو اللہ تعالیٰ سے بیمی قابل قبول نہیں ہے کہ کر پھر چا کہ کر ات ختم ہوجاتی اور شح کو اللہ تعالیٰ سے مرض کرتے کہ میں نے تیری بارگاہ کے لائق نماز کی بہت سعی کی لیکن محروم ا

کیونکہ جیسا میں خود ہوں و لیم ہی میری نماز ہے۔لہذا مجھےا پنے بے نماز بند وں میں شارکر لے۔

ت قوی: حضرت فروالنون رحمایشمایی نے آپ کی خدمت میں جائے نماز ارسال کی تو آپ نے یہ کہہ کرواپس کر دی کہ مجھے اس کی حاجت نہیں۔ البتہ ایک مند کی ضرورت ہے اور جب انہوں نے نفیس قتم کی مند بھجوائی تو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جس کے پاس الطانب خداوندی کی مندموجود ہواس کو دنیاوی مند کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ وہ دورتھا جب کہ آپ نہایت ضعیف و پریشان حال تھے اور اگر مند قبول کر لیتے تو جائز تھا لیکن از روئے تقوی دونوں چیزیں مالے تھے اور اگر مند قبول کر لیتے تو جائز تھا لیکن از روئے تقوی دونوں چیزیں

آپ چالیس سال معجد میں مقیم رہے۔ اس عرصہ میں مسجد کی دیوار کے سواکسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی اور چالیس برس تک عام انسانوں کی غذا چکھی تک نہیں۔ جج کے سفر میں کسی نے بو چھا کہاں کا قصد ہے؟ فر مایا: جج کا پھراس نے بو چھا کہ آپ کے پاس رقم ہے؟ فر مایا: دوسود بینار۔ اس نے عرض پھراس نے بو چھا کہ آپ کے پاس رقم ہے؟ فر مایا: دوسود بینار۔ اس نے عرض کی میں مفلس اور عیال دار ہوں لہذا مجھے رقم دے کر سات مرتبہ میرا طواف کر لیجئے آپ کا جج ہو جائے گا۔ آپ نے اس کے کہنے پڑمل کیا اور اسے ساری رقم دے دی۔



## حضرت شاه شجاع كرماني رمية عليه

#### وفات مسلاھ

تعارف: آپ عظیم المرتبت بزرگ تھے۔ آپ شامسواران طریقت اور سالکان حقیقت میں سے تھے۔ جب آپ شامسواران طریقت اور سالکان حقیقت میں سے تھے۔ جب آپ کے یہاں لڑکا تولد ہوا تو اس کے سینے پر سبز حروف سے اللہ جل شانهٔ تحریر تھا۔

عبادت وریاضت: آپ بہت عبادت گزاد تھے۔عبات وریاضت میں مشغولیت کی وجہ سے آپ جپالیس سال نہیں سوئے۔ آئکھیں بھاری ہونے لگتیں تو آئکھوں میں نمک بھر لیتے۔ جپالیس سال بعد ایک مرتبہ سوئے تو حق تعالیٰ کوخواب میں ویکھ کرعرض کی اے اللہ میں نے مجھے بیداری میں تلاش کیا ' لیکن خواب میں یا یا۔ ندا آئی بیاس شب بیداری کا معاوضہ ہے۔

تقوی : آپ کاتعلق شاہی خاندان سے تھا۔ اس لیے شاہ کر مان نے آپ کی صاحبز ادی کے ساتھ نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو آپ نے تین دن کی مہلت طلب کی ۔ تین دنوں میں مسجد کی طرف اس نیت سے چکر کاٹے رہے کہ کوئی درویش مل جائے تو اس سے لڑکی کا نکاح کردوں۔ تیسر بے دن ایک خلوص قلب بزرگ کونما زیر سھے دیکھا تو اس سے دریا فت کیاتم نکاح کے خواہش مند ہوتو اس بزرگ کے کہا میں مفلوک الحال ہوں مجھ سے کون اپنی لڑکی کا نکاح کرسکتا ہوں اور آپ نے بادشاہ کی بجائے اس مفلوک الحال شخص سے اپنی لڑکی کا نکاح کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کرسکتا ہوں اور آپ نے بادشاہ کی بجائے اس مفلوک الحال شخص سے اپنی لڑکی کا نکاح کردیا۔

#### 

# حضرت مهل بن عبداللدرهمة عليه

#### 2 TAT \_ 2 T+T

تعارف: صوفیائے کرام میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ عہد طفولیت ہے ہی آپ فا قد کشی کے عالم میں شب بیداری کرتے رہے۔ ختی کہ آپ کا بی تول ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فر مایا الست بوبکم یعنی کیا میں تمہارار بنہیں ہوں؟ تو مجھے اپنا جواب ابھی تک یا د ہے یعنی کیوں نہیں۔

حضرت ابوطلحہ ما لک رحمایتنایہ کا قول ہے کہ آپ حالتِ صوم میں و نیا کے اندرتشریف لائے اور روز ہے کی حالت میں رخصت ہو گئے۔

عبادت میں گزارد ہے: آپ تین سال کی عمر سے اپنے ماموں محمد بن سار رحمایت سال کی عمر سے روز ہ رکھنے رحمایت سال کی عمر سے روز ہ رکھنے کی مداومت اختیار کر لی۔ آپ نے بچین میں اپنے ماموں سے عرض کی میں ازل سے آج تک عرش کے سامنے بجدہ ریز ہوں ۔ لیکن ماموں نے ہدایت کی آئندہ یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ آپ فاقہ کشی کے عالم میں ساری رات جاگ کر عبادت میں گزارد ہے۔

آپ نے بیمعمول بنالیا کہ دن بھرروزہ کے بعد شام کو ساڑھے چار تولہ چاندی کے وزن کے برابر جو کی دوٹکیاں بنا کر کھا لیتے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ نے تین شانہ کا روزہ شروع کر دیا۔ پھر سات یوم اور پھر پجیس یوم کے روزہ کو اپنامعمول بنالیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے چالیس یوم اور بھی چالیس یوم اور بھی جا کہ آپ نے چالیس یوم اور بھی جا لیا۔ آپ فرماتے اور بھی جا لیا۔ آپ فرماتے میں میے کہ میں نے فاقہ کشی اور کھانے دونوں چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھا تو ابتدا

میں بھوک سے نقابت اور کھانے سے قوت محسوں ہوتی تھی لیکن رفتہ رفتہ بالکل اس کے برعکس محسوں ہونے لگا۔ آپ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے اور مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے کوفہ پنچے۔ تو نفس نے نقاضا کیا کہ اگر آپ مجھے روٹی اور مجھلی کھلا دیں تو مکہ معظمہ تک بچھ نہیں ما نگوں گا۔ آپ نے بیک جگہ دیکھا کہ اونٹ چکی سے بندھا ہوا چکی چلا رہا ہے۔ آپ نے چکی کے مالک سے پوچھا کہ دن بھرکی محنت کے بعدتم اونٹ والے کو کتنی مزدوری دیتے ہو۔ اس نے کہا دور ینار۔ آپ نے فر مایا اس کو کھول کر مجھے باندھ دواور دن بھرکی مزدوری کے بعد مجھے دوکی بجائے ایک دینار دے دینا اور جب شام کو آپ کو ایک دینار مزدوری کے مزدوری کے بعد مجھے دوکی بجائے ایک دینار دے دینا اور جب شام کو آپ کو ایک دینار مزدوری کے مزدوری کے مزدوری کے مزدوری کے مزدوری کے مزدوری کے بعد مجھے دوکی بجائے ایک دینار دے دینا اور جب شام کو آپ کو ایک دینار مزدوری کے مزدوری کے میں تو مجھے دوگی جو کی شکایت کر ہے گا تو مجھے اسی طرح محنت کرنا پڑے گی۔

آ بِ ٌفر ماتے تھے فاقہ کشی ہے عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے اور فاقہ کشی سے عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے اور فاقہ کش کو ابلیس بھی فریب نہیں دے سکتا۔ آ بِ ٌ ما وِ رمضان میں صرف ایک مرتبہ کھا پی لیتے اور بقیدایا م قیام اور عبادت میں گزاردیتے۔

آ پُ نے بہت شخت سے شخت ریاضتیں اور عباد تیں کیں۔ آپ نہ بھی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھتے اور نہ ہی یا وَل پھیلا تے۔

تقوی: آپ نے فر مایا میں خواب میں ویکھا ہے کہ قیامت قائم ہے اور ایک پرندہ پکڑ کرلوگوں کو بہشت میں لے جاتا ہے اور جب مجھے جیرت ہوئی تو ندا آئی کہ یہ پرندہ دنیاوی تقوی ہے اور آج اہلِ تقوی اس کے طفیل جنت میں داخل ہور ہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا تمام اٹا شہ صدقہ کر دیا اور مکہ معظمہ کارخ کیا اور عہد کیا کہ بھی کسی سے پچھ ہیں مانگوں گا۔ ایک گاہی کا معظمہ کارخ کیا اور عہد کیا کہ بھی کسی سے پچھ ہیں مانگوں گا۔

### حضرت حسين ابن منصور حلاح رمية عليه

#### 2 TA 9 - 2 TTM

تعلوف: آپُزالی شان کے بزرگ تھے۔ آپ ہمیشہ شوق وسوز کے عالم میں مستغرق رہتے۔ آپُ ایک مرتبہ روئی کے ذخیرے پرسے گزرے اور عجیب انداز میں کچھا شارہ کیا جس سے روئی خود بخود دھنک گئے۔ اس لیے آپ کو حلاج کہا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ خفیف رم ایشلیہ کے مطابق حسین ابن منصور جایشلیہ عالم ربانی ہوئے۔ حضرت بلی رم ایشلیہ نے فرمایا کہ مجھ میں اور حسین ابن منصور میں صرف اتنا فرق ہے کہ ان کولوگوں نے دانشور تصور کر کے ہلاک کر دیا اور مجھ کو دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت فرید الدین عطار رمیا تشایہ فرماتے ہیں کہ تو حید کا معمولی ساواقت بھی آپ کو حلول واتحا دکا علم ہر دار نہیں کبر سکتا۔

عبدادت و دیدا صنت: آپ ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہا کرتے سے اور اس نعل کو اپنے اوپر خصرت فرض قرار دے ایا تھا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ ایسے بلند مراتب کے بعد فرض قرار دے ایا تھا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ ایسے بلند مراتب کے بعد آپ اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں تو آپ نے جواب دیا دوست کا مفہوم آپ کہ مصائب برصبر کیا جائے اور جواس کی راہ میں فنا ہو جاتے ہیں ان کو

عبادت اور ریاضت کے دور میں آپ نے مسلسل ایک گدڑی میں زندگی بسر کی اور جب لوگوں نے اصران پر مجبور ہوکراس گدڑی کوا تارا تو اس

#### Marfat.com

را حت اورغم كااحساس باقى نبيس ربتا ـ

میں تین رتی کے برابر جو کیں پڑگئی تھیں۔ آپ کے قریب ایک زہر لیے بچھوکو د کیھ کر ایک تھوں مار نے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس کومت مارویہ بارہ سال میرے ساتھ میرے تہبند میں رہائے۔

تقوی : آپ نے پچاس سال کی عمر میں فر مایا کہ میں پچاس برس میں ایک بخرار سال کی نمازیں اداکر چکا ہوں اور ہر نمازے لیے خسل کوخروری ہجھتا ہوں۔

ایک مرتبہ جج پرتشریف لے جانے گئے تو آپ کے ہمراہ چار ہزار افراد مکہ معظمہ پہنچ کرآپ نئے سراور پاؤں اور برہنہ جم کھڑے ہو گئے سراور پاؤں اور برہنہ جم کھڑے ہو گئے اور سلسل ایک سال تک اس حالت میں کھڑے رہے۔ حتیٰ کہ شد یددھوپ اور گرمی کی وجہ ہے آپ کی ہڈیوں کا گودا پھل گیا اور جسم کی کھال شد یددھوپ اور گرمی کی وجہ ہے آپ کی ہڈیوں کا گودا پھل گیا اور جسم کی کھال بھٹ گئی۔ اس دوران کوئی شخص روز انہ ایک ٹلیہ اور کوزہ پانی آپ کے پاس بہنچادیتا تھا اور آپ تکیہ کے کنارے کھا کر باقی ماندہ حصہ کوکوزہ کے اور پردکھ دیا



### حضرت جنبر بغدادي رمايتمليه

#### وفات ۲۹۷ھ

تعادف: آپ بحرشر بعت وطریقت اورانوارالهی کامخزن ومنبع اورعلوم پرمکمل دسترس رکھتے تھے۔ ارباب طریقت کا قول ہے دنیا میں صرف تین اہل الله ہوئے ہیں: شام میں عبداللہ جلاء رحمایتهایہ، نیشا پور میں ابوعثمان رحمایتهایہ اور بغدا دسمیں جنید بغدا دی رحمایتهایہ۔ اہل زمانہ نے آپ کوشنج الشیوخ، زاہد و کامل اور علم و عمل کا سرچشمہ شلیم کرلیا تھا۔

عبادت وربادت فالق حقق میں بسر موتے۔ آپ تزکیہ نفس کے بعد سخت ترین مجاہدے کرتے اور ریاضتوں میں اوقت صرف کرتے اور ریاضتوں میں اوقت صرف کرتے ۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ پورے تمیں سال ایک پاؤل پر گھڑ ہے ہوکرعشاء کے بعد رات بھراللہ اللہ کا ور دکرتے رہے۔ ایک پاؤل پر گھڑ ہے ہوکرعشاء کے بعد رات بھراللہ اللہ کا ور دکرتے رہے۔ بغداد میں آپ کی آئینہ سازی کی دکان تھی ۔ ابتدا میں آپ دکان میں بردہ ڈال کرروز انہ چارسور کعت نماز پڑھتے ۔

کھے عرصہ کے بعد دکان کو خیر باد کہہ کر حضرت سری سقطی رہمایتیا ہے کے مجرہ میں گوشہ نشین ہو گئے اور تمیں سال تک عشانی کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر تے اور زات بھرعبادت میں مشغول رہتے ۔ "

ایک مرتبہ آپ آشوب چیٹم میں مبتلا ہوئے تو ایک آتش پرست طبیب نے پانی نہ لگنے کی مہرایت کی ورنہ پانی لگنے کی صورت میں بینائی زائل مبیب نے پانی نہ لگنے کی مہرایت کی ورنہ پانی لگنے کی صورت میں بینائی زائل مبیب نے کا امکان ہے۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا ہم نذرانہ جان لیے کھڑے ہیں

اورطبیب بینائی جانے سے ڈرارہا ہے۔ طبیب کے جانے کے بعد آپ نے وضوکر کے عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور حسب معمول ساری رات عبادت میں گزار دی۔ عبادت کے دوران ندا آئی چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھول کی پرواہ نہیں گی اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف ختم کر دی۔ کی وجہ سے آنکھول کی پرواہ نہیں گی اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف ختم کر دی۔ اگلے دن جب طبیب آپ کی آنکھول کے معائنہ کے لیے آیا تو اس نے جبرت سے آپ کی طرف دیکھا اور پوچھا ایک رات میں یہ کسے درست ہو گئیں ؟ حفرت جنید بغدا دی رم ایشا ہو سے نے اطبینان سے جواب دیا وضو سے۔ موگئیں ؟ حفرت جنید بغدا دی رم ایش تھا اور آپ طبیب یہ کہہ کر وہ طبیب نے عرض کی در حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب یہ کہہ کر وہ مسلمان ہوگیا۔

تقوی: کس نے پانچ سودینار آپ کی خدمت میں پیش کے تو پو جھا تمہارے پاس اور رقم بھی ہے اس نے اثبات میں جواب دیا تو پو جھا کہ مزید مال کی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا: بیرقم واپس لے جا کیونکہ تو اس کے لیے مجھ سے زیادہ حاجتند ہے کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے حاجت نہیں اور تیرے پاس مزیدر قم موجود ہے اور پھر بھی تو مختاج ہے۔

### حضرت ممشاود بينوري رحمة عليه

#### وفات ۲۹۸ھ

تعلوف: آپؒ کا شارمتاز مشائخین میں ہوتا ہے۔ آپؒ بہت بڑے زاہد ہ عابد تھے۔ حضرت شیخ عبداللہ بن مبارک رحماً پشیلہ فر ماتے تھے کہ آپؒ فقراءاور اہل ادب کے لیے خدا کی علامتوں میں سے ایک علامت تھے۔

آ پُ کرمان شاہ کے ایک علاقے دینور کے رہنے والے تھے اس لیے آ پُ ممثیا دعلو دینوری کے نام سے مشہور ہوئے۔

عبادت و ریاضت: آپ کاتعلق امیر گھرانہ سے تھا۔ آپ کا بہت بڑا حویلی نما مکان تھا لیکن آپ اس مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے کے ایک کونے میں رہنے لگے۔

آپ کے پاس ایک مٹی کا لوٹا، پیالہ اور سونے کے لیے کھجور کی چٹائی کی تھی جس پر آپ سوکر اٹھتے تو ان کے دونوں پہلوؤں اور بشت پر چٹائی کی چھاپ لگ چکی ہوتی ۔ آپ کئی کئی روز بھو کے رہتے اور بھی بھی جو کے آٹے کو ستو کے طور پر استعال کرتے ۔ آپ رات دن یہاں عبادت میں مشغول رہتے اور مصلے پر سجد ہے میں گر کرروروروکر اللہ سے استمداد واستعانت کی بھیک ما نگتے رہتے اور فر ماتے اے اللہ میں کمزور، بے بس ، حریص اور خود غرض انسان ہوں میرانفس مجھے حرص اور طمع پر راغب کرتار ہتا ہے میری مدوفر ما۔

آ ب نے اپنے مرشد کی اجازت سے مکہ معظمہ کا رخ اختیار کیا اور مکمہ معظمہ میں تزکینفس ،عبادت اور ریاضت میں کئی سال گزار دیئے۔

تقوی : آپ کاتعلق امیر گھر انہ سے تھا آپ کو ور شدیں ایک بہت بڑا مکان اور جائیدا دملی ۔ آپ نے مکان اور جائیدا دفر وخت کر دی اور اس سے جور قم ہاتھ آئی غرباء اور اہل اختاج میں تقسیم کر دی اور خود اپنے مرشد ہمیر ہ البصری رہایتھایہ کی خدمت میں رہنے گئے ۔ لوگ آپ کو اس طرح ویکھتے تو متفادقتم کی باتیں کرتے اور افسوں کرتے کہ کل تک بینو جو ان کتنا خوش حال اور آسودہ تھا اور آج بید دوسرے کے در پر پڑا ہے لیکن آپ خوش تھے۔ جب آپ آپناسب اور آج بید دوسرے کے در پر پڑا ہے لیکن آپ خوش تھے۔ جب آپ آپناسب مال واسباب اور جائیدا داور دولت راہ خدا میں تقسیم کر کے اپنے مرشد حضرت مال واسباب اور جائیدا داور دولت راہ خدا میں تقسیم کر کے اپنے مرشد حضرت بھیر ہ البصری رہایتھایہ کی خدمت میں پہنچ تو آپ کے مرشد نے پوچھاتم نے سب ہمیر ہ البصری رہایتھایہ کی خدمت میں پہنچ تو آپ کے مرشد نے پوچھاتم نے سب ہمیر ہ البصری رہایتھایہ کی خدمت میں اپنچ تو آپ کے مرشد نے پوچھاتم نے سب ہمیر ہ البصری رہایتھایہ کی خدمت میں اپنچ تو آپ کے مرشد نے پوچھاتم نے سب ہمیر ہ البصری رہایتھایہ کی خدمت میں اپنچ تو آپ کے مرشد نے پوچھاتم نے سب ہمیر ہ البصری رہایتھایہ کی خدمت میں اپنچ تو آپ کے مرشد ہے پوچھاتم ہے سب ہمیر ہ البصری رہایتھایہ کی خدمت میں اپنچ تو آپ کے مرشد ہے پوچھاتم ہے سب ہمیر ہ البصری رہایتھایہ کی خدمت میں اپنے لیے بھی کچھوڑا ہے؟

آ بُّ نے جواب میں فرمایا: کیھنہیں۔ آ بُّ مجھے حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت نہ دیں۔ آ بُّ فرماتے تھے تمیں سال سے میر ہے سامنے جنت پیش کی جاتی رہی لئیکن میں نے اس کی طرف نظرا ٹھا کر بھی نہیں دیکھانے



## حضرت عمروبن عثان مى رحمة عليه

#### وفات ۲۹۸ ص

تعارف: آپُ کاشارا ہل تقویٰ بزرگوں میں ہے ہوتا ہے۔ آپُشریعت و طریقت پریکسال طور ہے گامزن تھے۔

آپ عرصہ درازتک مکہ معظمہ میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے پیرحرم کے خطاب سے نوازے گئے۔ آپ مصرت ابوسعید خزار رمیالتھایہ کے فیض صحبت سے فیوش حاصل کرتے رہے۔ آپ نے بہت ی تصانف بھی چھوڑی ہیں۔
عبادت و ریاضت: آپ ہروقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو بہ اور استغفار کے ساتھ گریہ و زاری بھی کرتے رہتے ۔ لوگوں نے آپ سے بوچھا کہ آپ زہدوتقویٰ میں بے مثل ہیں پھر آپ کی یہ تو بہ اور استغفار کیا معنی رکھتی ہے؟

آپؑ نے غمز دہ ہو کر فرماً یا: بیاتو تم لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں۔ میرے رب کی باتیں کون جانے وہ بے نیاز پروردگار ہے نہ جانے میرے کن اعمال کو پہند کرے اورکن کوٹھکراد ہے۔

میں تو ایک ادنیٰ ساگنا ہگار انسان ہوں خاتم النبین حضرت محمطیطیے جن کے لیے کا ئنات بنائی گئی اور جو خیر البشرطیطی تھے۔ جب وہ خدا ہے معافی سے حلبگار ہوئے تو میں کس کھاتے میں ہوں۔

تعقوی: آپُ مکه معظمه اور جده تشریف لے گئے تو آپُ کووہاں کا قاضی بنا ویا گیا۔لیکن آپُ کو میہ ماحول ببند نہ آیا اور واپس بغداد چلے گئے۔ ﴿ ﴿ ﴾

### حضرت ابوعثان حيري رمايتمليه

#### وفات ۲۹۸ ھ

تعارف: آپ عظیم مرتبہ شخ اور قطب العالم سے۔ ارباب طریقت کا قول ہے کہ دنیا میں تین ابلِ اللہ ہوئے ہیں جن میں ایک آپ ہیں۔ آپ شریعت اور طریقت پر کیساں گامزن ہے۔ آپ بہت سے بزرگوں کی صحبت میں رہے۔ آپ کو حضرت کی کی بن معافی جائیں ہے، حضرت شجاع کر مانی رحمة تتعلیہ اور حضرت ابوحفض حداد رحمایہ شرف بیعت حاصل رہا۔

عبادت و ریاضت: آپ بہت امیر و کبیر نواب زادے تھے۔ ایک مرتبہ چار غلاموں کے ہمراہ کتب جارہ سے تھے ہاتھ میں سونے کی دوات ، سر پر فیمی ٹنا مداور جسم پر مرضع فیمتی لباس تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گدھا زخمی پڑا ہوا ہوا ہے اور کو سے اس کے زخم سے گوشت نوج رہے ہیں۔ آپ نے اپنی دستار اس کے زخم پر باندھ کر قباس کے اوپر ڈال دی۔ اس ممل سے آپ پر جذب اور خوف کا عالم طاری ہو گیا اور آپ حضرت کی بن معاذر میائیسکی خدمت میں ماضر ہو گئے۔ آپ امارت اور نوابی چھوڑ کر عبادت اور ریاضت میں مصروف عاضر ہو گئے۔ آپ امارت اور نوابی چھوڑ کر عبادت اور ریاضت میں مصروف بو گئے۔ آپ کو ہر دفت فکر دامن گیررہتی کہ انجائے میں ان سے کوئی ایسا کام مرز دنہ ہو جائے جو کہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہو۔

نقوی: ایک مرتبه مریدوں کے ہمراہ بازار سے گزرر ہے تھے کہ سی نے اوپر سے گرم کرم را کھی بنگی جو پوری آپ کے اوپر آپڑی ۔ مرید بہت خفا ہوئے کیکن آپ نے فرمایا کہ بہت قابل شکرامر ہے جو سرآگ کا سزاوار تھا اس برصرف را کھ پڑی ۔ ایک فرمایا کہ بہت قابل شکرامر ہے جو سرآگ کا سزاوار تھا اس برصرف را کھ پڑی ۔ ایک کا سزاوار تھا اس برصرف را کھ پڑی ۔ ایک کا سزاوار تھا اس برصرف را کھ پڑی ۔ ایک کا سزاوار تھا اس برصرف را کھ پڑی ۔ ایک کا سزاوار تھا اس برصرف را کھ پڑی ۔ ایک کا سزاوار تھا اس برصرف را کھ بڑی ۔

# حضرت ابوالشخ محرروتيم رمية عليه

#### وفات ۳۰۳ ھ

توشہ ہی کا بیر عالم کھا جمرے میں کئی جھتے گزار دیتے باہر نہ نگلتے۔
آپ تزکیہ نفس اور مجاہدے میں غیر معمولی محنت سے کام لیتے تھے۔
تقوی : آپ نے تمام عمر حکمرانوں اور امرء سے دوری اختیار کی اور بھی کسی سے نذرانہ قبول نہ کیا۔
سے نذرانہ قبول نہ کیا۔



### حضرت خبرنساح مالتعليه

#### 2 mrr \_ 2 r + r

تعارف: آپُولایت و ہدایت کے منبع مخزن تھے۔ بیشتر مشائح کوآپ سے شرف تلمذ حاصل ریا۔ آپ کا اصل نام ابوالحسن محمد رحمة تنتلیہ تھا۔ ایک شخص کا غلام بن کر کیڑا بنتے رہے اس نے آپ کا نام خیر رکھا اور کیڑا بننے کی نسبت سے خیرنساج کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔حضرت جنید بغدا دی رحمایتیلیہ آپ کو مدارج کی وجہ سے خیرونالینی ہم سے بہتر کہہ کرآ واز دیا کرتے تھے۔ عبادت وربیاضت: عازم جج ہوئے تو بوسیدہ گدڑی اور ساہ رنگ کی وجہ سے ایک شخص نے بو جھا کہتم غلام ہو؟ فرمایا ہاں! بو جھا کہتم آ قاسے فرار ہوئے؟ فرمایا: ہاں! اس نے کہا چلوتہ ہیں آتا سے ملا دوں۔ آپ نے فرمایا: میں تو ہمیشہ ہے متمنی ہوں کہ کوئی ایبا فرومل جائے جومیرے آتا سے میری ملا قات کرا دیے۔ آپ اس شخص کے ساتھ چل دیئے اس نے آپ کو کپڑا بننا سکھا دیا اور آپ کا نام خبر رکھا وہ جس وفت آپ کو پکارتا آپ جواب میں لبیک فرمایا کرتے۔ آیاں کی غلامی کرتے رہے۔ آیاؤون کے وفت اس کا کام کرتے اور ساری رات عباوت میں بسر کرتے۔ ایک رات اس شخص نے آ پ کو حیجت کر و یکھا آ پ سجدے میں گرے ہوئے گڑ گڑار ہے تھے۔اے اللّٰدتونے مجھے جس حال میں رکھا میں خوش رہا۔ جب اس کوآپ کے زہروتقوی کاعلم ہوا تو آپ کو تعظیم کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے کہا حقیقت میں ہونا تو يه جا ہيے تھا آپ آقا ہوتے اور میں غلام۔ وہاں سے آپ بیت اللہ شریف

تشریف کے گئے۔ جہال آپؑعبادت وریاضت میں مشغول رہے اور وہاں سے آپ کومدارج حاصل ہوئے۔

تقوی: آپ ج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ مکہ معظمہ میں نعمتوں کی فراوانی دیکھی۔ دنیا بھر ہے آئے ہوئے لوگ یہاں کھانے پینے میں کشادہ دلی اور فراخ شکمی کا مظاہرہ کررہے تھے۔ اس بات نے آپ کودکھ پہنچایا۔ آپ نفس کے فرمایا: لوگو! کیا تم اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے اور خودکو اپنے نفس کے اختیار میں دے دیا ہے؟ اچھے اچھے کھانوں سے پیٹ کے جہنم کو بھر کرتم کس طرح فلاح کی امید کروگے؟

یہاں تھجوروں کی کئی قشمیں نظر آئیں اور ان کی کئی اعلیٰ قسموں نے آئی کو درغلایا اور آئی کے دل میں ان کے کھانے کی خواہش پید اہوئی۔ آئی نے اپنے دل میں عہد کیا کہ دیار حرم میں تھجور ہر گرنہیں کھاؤں گا۔

#### 多多多多多

# حضرت ابوبكرشكي رحمة عليه

#### 2777 - 2772

تعلوف: آپُ بغداد میں پیدا ہوئے آپُ کا شار معتبر صوفیائے کرام میں ہوتا تھا۔ آپُ کی کرامات ، ریاضت اور نکات و رموز بے شار ہیں۔ آپُ نے اپنے دور کے تمام ہزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ آپُ حضرت امام مالک رحمایت کے پیروکار تھے۔

عبادت ورياضت: آپُ تهه خانے ميں عبادت كياكرتے تھاور لکڑیوں کا کٹھا اس لیے ہمراہ لے جاتے کہ جب عبادت سے ذرا بھی غفلت ہوتی تو ایک لکڑی نکال کرخو د کوزو د کوب کرتے تھے۔حتیٰ کہ ایک ایک کرکے تمام کٹڑیا ں ختم ہو جاتیں اور بعد میں اینے جسم کو دیواروں سے ٹکرانے ۔ آپ نے سخت مجاہدے کیے اور مجاہدات کے دوران آپ اپنی آ تکھوں میں نمک بھر لیتے تا کہ نیند کا غلبہ نہ ہو سکے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللّٰد تعالیٰ نے بخلی فر ماکر مجھ سے فر مایا کہ سونے والے مجھ سے غافل ہوجاتے ہیں۔ ہ آ یہ ہمیشہ تنہائی میں عبادت کرتے اور دوران عبادت اینے یاس کسی کوآنے کی اجازت نہ دیتے۔ آئے عبادت کے ساتھ ساتھ ہمہ وفت گریہ وزاری کرتے رہتے تھے۔جس پرحضرت جنید بغدا دی رحمایت نے فر مایا کہ خدا نے جلی کوامانت سونپ کر جا ہا کہ وہ اس میں خیانت کر ہے۔ اس لیے اس کوگر بیروز اری میں مبتلا کر دیا کیونکہ شبکی کا وجودمخلوق کے درمیان عین الہی ہے۔ جوکوئی آپ کے سامنے خدا کا نام کیتا تو آیا اس کا مندشکر سے بھر دیتے اور بچوں میں اس

نیت سے شرین تقسیم فرماتے کہ میر ہے سامنے اللہ اللہ کہنے رہیں۔ ایک مرتبہ عید کے دن سیاہ لباس میں ملبوس تصاور آپ پر وجد کا عالم تھا۔ جب لوگوں نے سیاہ لباس بہننے کی وجہ یوچھی تو فرمایا: میں نے مخلوق کے

ماتم میں سیاہ انباس بیبنا ہے کیونکہ مخلوق خدا ہے غافل ہو چکی ہے۔ م

تقوی: ایک مرتبہ نئے کپڑے جسم سے اتار کر جلا ڈالے۔ جب لو گوں نے وجہ پوچھی تو فر مایا: قر آن نے کہا: '' جس شے پرتمہار اقلب ماکل ہوگا ہم اس کو بھی تم فر مایا: قر آن نے کہا: '' جس شے پرتمہار اقلب ماکل ہوگا ہم اس کو بھی تمہارے ساتھ آگ میں جلا دیں گے''۔ چونکہ میر اقلب اس وقت نئے کپڑول کے ساتھ ماکل ہوگیا تھا۔ اس لیے میں نے ان کو دنیا میں ہی جلاؤالا۔

آ پنہاوندنا می جگہ کے سردار تھے۔ جب تمام امیر وں اور سرداروں
کو در بار خلافت میں طلب کیا گیا اور آپ بھی و ہاں تشریف فرما تھے۔ خلیفہ کی
طرف سے سب کو خلعت عطا کی گئی۔ اس دوران ایک سردار کو چھینک آگئی۔
جس کی سزا میں اس سردار سے خلیفہ نے خلعت واپس لے کر سرداری سے
برطرف کر دیا۔ اس بات ہے آپ کو تنبیہ ہوئی کہ مخلوق کی عطا کردہ خلعت کو
سرطرف کر دیا۔ اس بات ہے آپ کو تنبیہ ہوئی کہ مخلوق کی عطا کردہ خلعت کی نہ جانے کیا سزا
سرطرف کر دیا۔ اس بات ہے آپ کو تنبیہ ہوئی کہ مخلوق کی نہ جانے کیا سزا
سرطرف کر دیا۔ اس بات ہے تو خدا کی عطا کردہ خلعت کی نہ جانے کیا سزا
ہوگی۔ سرداری اور خلعت کو ٹھکر اکر در بار سے با برنکل گئے اور خیرنسان سے
ہوگی۔ سرداری اور خلعت کو ٹھکر اکر در بار سے با برنکل گئے اور خیرنسان سے
ہوگی۔ سرداری اور خلعت کو ٹھکر اکر در بار سے با برنکل گئے اور خیرنسان سے

#### 多多多多

# حضرت ابواسحاق ابراجيم شيباني رحمة عليه

#### وفات کے سام

تعادف: آپُ ممتاز مثانُ میں شار ہوتے ہیں۔ آپُ بہت بڑے عابدوز اہد اور متقی تھے۔ تا حیات وجد وحال اور مراقبہ میں رہے۔ حضرت شیخ عبداللہ بن مبارک رحمة تعلیہ فرماتے ہیں کہ آپٌ فقرااور اہل ادب کے لیے خداکی علامتوں میں ہے ایک تھے۔

عبادت وریاضت: آپؒ نے چالیس سال خانہ کعبہ کی جھت کے پنج عبادت النی میں گزار دیئے۔ آپؒ فرماتے ہیں میں نے اس عرصہ میں کسی دوسری جھت کے پنجے نہ آرام کیا اور نہ بھی کوئی الیمی شے کھائی جو عام لوگوں کی غذا ہوتی ہے۔ آپؒ نے فرمایا ایک مرتبہ میں غسل کرر ہاتھا کہ میں نے آوازش ظاہری نجاست دھونے میں کب تک وفت ضائع کرتے رہوگے؟ جاؤ طہارت باطنی کی طرف توجہ دو۔ اس دن سے دنیا سے کنارہ کشی کر کے عبادت النی میں مشغول ہوگیا اور اس دن سے آج تک اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ مشغول ہوگیا اور اس دن سے آج تک اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ مشغول ہوگیا اور اس دن سے آج تک اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ مشغول ہوگیا در آپؒ بھارر ہے گئو کسی نے کہا حضرت اپنے لیے دعا کریں۔ ہمیں یقین ہے خدا آپؒ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔

آ بُّ نے جواب دیا افسوس میں اپنے لیے دعانہیں کرسکتا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میر ہے ساتھ بیش آ رہا ہے اس میں مشیت الہی شامل ہے میری لیے مخالفت ہے ادبی ہے۔

#### 多多多多

### حضرت ابوالعباس ابساروي رحمة عليه

#### وفات ٢٣٢ه

تسعادف: آپُشریعت کے بہت بڑے عالم اور طریقت کے نظیم بزرگ تھے۔آپٌمرو کے رہنے والے اور وہاں کے شیخ تھے۔

تصوف میں آپ حضرت خواجہ ابو بکر واسطی رمی<sup>ا</sup> بتنایہ کے مرید تھے۔ آپ کے بیاس حضور اکرم علیہ کا موئے مبارک تھا جس کی برکت ہے آپ اس مراتب تک پہنچے کہ امام حنفی کے نام ہے مشہور ہوئے۔

عبادت ورياضت: آپ كواپنے والد كى ميراث ميں سے بہت زياد ہ مال واسباب ملاتھا۔ آپ نے سب كھھ را وِمولى ميں لٹا ديا اور گوشه نشين ہوكر عبادت الهي ميں مشغول ہو گئے۔

تقوی: آپ اخروٹ خرید نے دکان پر پہنچ اور رقم دکا ندارکوا داکی۔ دکان دار نے اپنے ملازم کو کہا کہ بہت نفیس آخروٹ چھانٹ کر دو۔ آپ نے سوال کیا کہتم ہرخریدار کے ساتھ یہی طریقہ استعال کرتے ہوتو دکا ندار نے جواب دیا نہیں۔ آپ کو عالم ہونے کی وجہ سے خراب چیز دینا پہند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا میں علم کواخروٹ کے معاوضہ میں فروخت کرنا معیوب آپ نے فرمایا میں علم کواخروٹ کے معاوضہ میں فروخت کرنا معیوب

ا ب ہے سر مایا ہیں ہے ہوا ہر وٹ کے معاوصہ بیں فروخت کرنا معیوب سمجھتا ہوں ۔ بیفر ما کر قیمت اور اخروٹ لیے بغیر واپس جلے گئے ۔

**多多多多多** 

# حضرت ابوعثمان سعد بن سلام مغربی رحمة علیه مستورست ابوعثمان سعد بن سلام مغربی رحمة علیه

تعارف: آپُ کرامت وریاضت کامنبع ومخزن تھے۔ آپُ حقائق ورقائق ورقائق کا سرچشمہ تھے۔ آپٌ مدتوں حرم شریف کے مجاور رہے اور بے شار بزرگان وین سے فیض حاصل کیا۔

عبادت و ریاضت: آپُ ابتدائی دور مین ۲۳ سال صحراؤں میں گوشہ نشین رہے۔ آپُ اس قدر سخت عبادت فرماتے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے جسم کا گوشت گھل گیا تھا اور آئکھوں میں حلقے پڑجانے کی وجہ سے انتہائی بھیا تک شکل ہوگئ تھی۔

آ بِ نے فرمایا کہ مجاہدات کی ابتدامیں میری یہ کیفیت تھی کہ اگر مجھے آ ب نے فرمایا کہ مجاہدات کی ابتدامیں میری میری میری کھیا نے تک کا آسان سے زمین پر بھینک دیا جاتا تو مجھے اس کی خوشی ہوتی مجھے کھانے تک کا ہوش نہ تھا۔

تقوی: آپ نے بھی کسی سے کھانا لے کرنہ کھایا۔ آپ فرماتے تھے جوشخص نفسانی خواہش وحرص کی وجہ سے مالداروں کا کھانا کھاتا ہے تو اس کو بھی فلاح میسرنہیں آتی۔

多多多多

### حضرت ماه چشت خواجه محررمة عليه

#### وفات اأتهم

تعلیف: آپُ ما درزاد ولی تھے۔آپؒ کے دالد خواجہ ابواحمہ رہایتنایہ ایران کے قصبے چشت کے رہنے والے بزرگ کامل تھے۔ جنہوں نے نقیری میں وہ مقام حاصل کیا کہ زمانہ آپؒ کوعمہ قالا ہراراور ندو قالضیا کہہ کریکار نے لگا۔ آپؒ نے اینے والد سے بیعت کی۔

عبادت وربیاضت: آپ کی پیدائش امحرم الحرام کو بوئی۔ آپ نے دوسرے دن یعنی دس محرم الحرام کو بیج فجر نے غروب آفتاب تک ماں کا دود ھے نہیں پیا۔ والدہ تین دس محرم الحرام کو بیت تو آپ کے والد جو ہزرگ کامل تھے نے فرمایا کوئی بات نہیں ہمارا بیٹا ما درزاد ولی ہے۔ انبیاء اور اولیاء دسویں محرم کا روز ہ رکھا کرتے تھے۔

آ پُجپین سے نماز ، روز ہ کے پابند تھے اور نو جوانی سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ گوشہ نشین ہو کر کئی کئی روز کے فاقے سے رات دن عبادت میں مصروف ریخے۔

تقوی : ایک روز آپ دریائے دجلہ کے کنار سے بیٹھے اپنا خرقہ می رہے تھے کہ خلیفہ وقت اپنے بیٹوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ہم آپ سے دعا کیں اور تبرکات لینے کیلئے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے خلیفہ کوئشیتیں فرمائیں۔ وقت خلیفہ نے آپ کی خدمت میں نقدی بطور نذرانہ بیش کی۔ قرمائیں۔ جاتے وقت خلیفہ نے آپ کی خدمت میں نقدی بطور نذرانہ بیش کی۔ آپ نے فرمایا ہمارے لیے فقر کی دولت زیادہ بہتر ہے جب خلیفہ نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا تو ایسی بات پر کیوں مصر ہے جس کی مجھے نئر ورت نہیں۔

# حضرت ابوالحسن خرقاني رممة عليه

#### 2 MC -- 2 MC +

تعارف: آپُطریقت وحقیقت کا سرچشمه، فیوض ومعرفت کامنبع تھے۔ آپُ کی عظمت اور بزرگی مسلمه هی مه حضرت بایزید بسطامی رحمة تنکیه کا دستورتها که سال میں ایک مرتبہ شہدا کے مزارات کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور جب خرقان بہنچتے تو فضامیں منہ او پر اٹھا کر سانس تھنچتے جیسے کوئی خوشبوسو تکھنے کے لیے تھنچتا ہے۔ ایک مرید نے یو جھا آپ سے کی خوشبوسو نگھتے ہیں۔ہمیں تو سچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سرز مین خرقان سے ایک مردحق کی خوشبو آتی ہے جس کی کنیت ابوالحن اور نام علی ہے۔ کا شنکاری کے ذریعے اہل و عیال کی رز ق حلال سے پرورش کر ہے گا اور مرتبہ میں مجھے سے تین گنا ہوگا۔ آ پ حضرت بایزید بسطا می رحم<sup>ایش</sup>ایه کی و فات سے ۳۹ سال بعد پیدا ہوئے۔ عبسادت وربياضت: عاليس سال تكرآب يُعبادت كروران ا کیک کمحہ بھی آ رام نہیں کیا اور عشاء کے وضویتے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ آپ دن کوروز ہ رکھتے اور رات عبادت میں گز اردیتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پیاس سال سے خدا ہے اس طرح ہمکلام ہوں کہ میرے قلب اور زبان کو بھی اس کاعلم نہیں اور تہتر سال تک میں نے زندگی اس انداز سے گزار دی کہ بھی ایک سجدہ بھی شریعت کے خلاف نہیں کیا۔ آپ ظہر اور عصر تک بیاس ر کعتیں پڑھتے تھے۔

آپ نے فرمایا کہ میں نے ستر سال خدا کی معیت میں اس طرح

آپ نے فرمایا جالیس سال سے میرانفس ایک گھونٹ سرد یانی کا خواہش مند ہے لیکن میں نے محروم کر رکھا ہے۔ چالیس سال تک آپ کو بینگن کھانے کی خواہش رہی لیکن آپ نے نہیں کھائے۔

تقوی : ایک مرتبه مریدین سمیت آپ کوسات یوم تک کھانا میسر نه آسکا۔
ساتویں دن ایک آ دمی آٹے کی بوری اور ایک بکری لے کر آیا اور آپ کے
دروازے پر آواز دمی کہ میں یہ چیزیں صوفیاء کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔
آپ نے مریدین سے فرمایا کہ مجھ کو تو صوفی ہونے کا دعوی نہیں ۔ لہذا سب
لوگ فاقہ سے بیٹھے رہیں۔

سلطان محمود غزنوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب اشرفیوں سے جراتو ڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جو کی ایک خنگ روٹی کی محمد کی ایک خنگ روٹی کی منہ میں رکھا اس کو کھا ؤ۔ چنا نچی محمود غزنوی نے جب نوالہ تو ڑ گر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باجود حلق سے نہ اُٹر اتو آپ نے فر مایا کہ شاید نوالہ تمہارے حلق میں اٹکتا ہے اور فر مایا تمہاری یہ خوا ہش ہے کہ اشرفیوں کا تو ڑ ابھی اسی طرح میرے حلق میں اٹک جائے۔ لہذا اس کو واپس لے جاؤ کیوں کے جو حداصر ارکے باجود بھی آپ نے اس میں سے پچھ نہ لیا۔

**多多多多多** 

# حضرت ابراہیم بن شہر یار رحمۃ علیہ وفات ۲۲۲ھ

تعمارف: قطب الاولیا، حضرت ابراہیم بن شہریا رردایتیا اہل حقیقت و طریقت کے پیشوا علم معرفت میں یگانہ روزگار، مقابقت شریعت و سنت کے دلدادہ تھے۔ آ داب واحوال اور مقامات مشائخ میں اپنی مثال آپ تھے۔ بڑے بڑے برخے جیدمشائخ کی صحبت بابرکت ہے آپ فیض یاب ہوئے تھے۔ برخے بڑے برخات و ریاضت و تجرید میں آپ بے مثال تھے۔ آپ میب بیداری فرما کر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ دن بھر روزہ رکھتے۔ شب بیداری فرما کر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ دن بھر روزہ رکھتے۔ خراسان میں بے شار مخلوق آپ کا وعظ سننے آتی اور آپ کے وعظ کی برکت سے جومیں ہزار بجوی اور یہودی مشرف با اسلام ہوئے۔

نفس کی خواہش کے باوجود آپ نے ساری زندگی ترخر ما اور شکر نہ کھائی بلکہ ایک مرتبہ بیار ہوئے تو حکیم نے دوائیاں شکر میں ملا کر پینے کی ہدایت کی مگر آپ نے کڑوی دوائی بی لی شکر کومنہ نہ لگایا۔

تقوی: آپ: یت المقدل سے نیج لا کرخودگندم کا شت کرتے فصل آنے پر ضرورت کا نلد رکھ کر باقی خیرات کر دیتے۔ خودگندم پیس کر آٹا استعال کرتے۔ روئی کے بنولے کسی دین دار آدی سے خرید کرخود کا شت کرتے۔ فیل آنے پرروئی کات کراپنا کیٹر ابنوات اور پھراسے پہنتے۔

#### 

# حضرت ميرال شاه زنجاني رحمة عليه

#### 2 mm \_ 2 mm/2

تعارف: آپ طریقت وحقیقت اور روحانیت کے تاجداروں میں شار کے جاتے ہیں۔ آپ سادات تھے اور آپ کا خاندانی علاقہ و ناطہ کی واسطوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ حضرت علی بجویری دا تا گیج بخش جیسیہ کے پیر بھائی تھے۔ جن کو آپ کے مرشد حضرت ایولفضل ختلی رم ایستا نے کئر وشرک مٹانے اور نور اسلام پھیلانے کے لیے لا ہور بھیجا۔ آپ ایران کے تاریخی شہر زنجان میں پیدا ہوئے۔ اس نسبت سے آپ کوزنجانی کہا جا تا ہے۔

عبادت و ربیاضت: حضرت ابوالفضل حملی رمایتهایت بیت بوکرمرشد کی زیرگرانی کئی چلے کائے اور مرشد کے ایک مکان میں لمبی مدت تک گوشہ نشین رہے۔ اس عرصہ میں فاقہ ہے رہے اور معمولی نفذا کھاتے جس ہے جسم و جان کا رشتہ برقر ار رہے۔ طویل مجاہدات، عبادت البی اور ریاضتوں کے دوران آپ نے نا قابل برداشت مصائب اور شختیاں برداشت کیس ۔ آپ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد عبادت البی میں اس قد رمشغول ہوجاتے کہ عشاء کے وضو ہے ہی فجر کی نماز ادا فرنا لیتے۔

ت فوی کے بارے میں آپ کافر مان تھے۔ تقوی کے بارے میں آپ کافر مان تھا۔ دنیا ایک دریا کی ماند ہے اس دریا کا کنارہ آخر ت ہے اور تقوی کی شتی کے بغیراس دنیا کو پارکرنامشکل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن کا حکام پر عمل کرنا دنیا سے بے رغبت ہونا ایک ایم جزوا کیا نی ہے۔

# حضرت شيخ ابوسعيدا بوالخبررهما يتعليه

#### 2 mg - 2 mg L

تعارف: آپُ صاحب کرامت وکشف بزرگ تھے۔آپؒ کے مرشد حضرت ابوالفضل سرحسی رہماً لیٹھلیہ کا وصال ہو گیا تو آپؒ نے شیخ طریقت حضرت شیخ ابوعبدالرحمٰن نمیثا بوری رحماً لیٹھلیہ سے اکتباب فیض حاصل کرنا شروع کر دیا اور آپؒ ہی نے حضرت ابوسعیدا بوالخیرر حمایتٰ لیکوخرقہ عطافر مایا۔

آ پُّ کے دور میں بڑے جلیل القدر بزرگان دین، صوفیا، علا اور فلاسفر موجود تھے جوعلم وعرفان کے جراغ روشن کیے ہوئے تھے۔ ان سب بزرگوں کی نگاہ میں آپ کا بڑامر تبہ ومقام تھا۔

عبادت ورباضت: آب گرے ایک کونے میں بیٹھ کرعبادت کرنے گئے۔ جب آپ کو اونگھ غالب آنے لگتی تو محراب سے ایک شخص آتشیں ہتھیار لیے نمود ارہو تا اور نہایت ہیت ناک آواز میں کہتا ابوسعیدٌ اللہ اللہ کہو۔

آپ نے بہت عرصہ یہاں ریاضت اور مجاہدے کیے۔ آپ کو یا گیزگی کا بہت خیال رہتا تھا۔ اس کے لیے درود یوار دھوڑا لتے۔ ہرنماز کے لیے خیال کرتے وظا کف اور عبادت میں کمی نہ آنے دیتے اور اس کے لیے کوہ و بیابان کی طرف نکل جاتے اور مہینہ مہینہ لاپتۃ رہتے۔

نقوی: آپ نے ساتھا کہ غزوہ اُ حد میں حضور علی کے پاؤں مبارک پرزخم آگیاتھا جس کی وجہ سے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکتے تھے اور نماز انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر فرماتے تھے۔ آپ نے اتباع رسول اللہ علی ہیں چارسور کعت نفل یاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر پڑھے۔

# حضرت على بجورى داتات مخش رمية عليه

#### 2 14 - 2 14 · ·

تعادف: آپ سلطان الطریقت، بر ہان نثر بعت اور گئے حقیقت ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سید نا امام حسن رضی اللہ تعالی عنه پر منتهی ہوتا ہے۔ آپ غزنی کے ایک مجلّه ہجو بر میں بیدا ہوئے اس لیے ہجو بری کہا ہے۔ معزت خواجہ معین الدین چشتی رحماً لیگئی نے آپ کے مزار مبارک پر اعتکاف فر مایا اور بہ شعر بڑھا:

مظهر نورِ خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما اس روز ہے آپ داتا گنج بخش رحماً پیشمشہور : وئے۔

عبادت ورباضت: آپ نے روحانی کسب وکامل کے لیے بہت سے اسلامی ممالک عراق، شام، پارس، بغداد، آذر بائیجان اور ترکتان کے دشوار گزار سفر کیے اور تین سومشائخ ہے مل کر سخت مجاہدے کیے۔ عبادات اور ریاضت میں آپ کاکوئی ٹانی نہیں۔

تعقوی: آپ نے ہمیشہ بادشاہوں اور جا کموں سے دوری اختیار فرمائی اور فرمائی اور فرمائی اور مائی اور خواری اختیار فرمائی سخت خطرناک سانپوں اور جھاری از دھاؤں کی معرفت وآشنائی ہے۔ مس سے زاداور تو شد ہر باد ہوتا ہے۔



### حضرت شاه بدلع الدين مدارر مية عليه

#### 20+r - 2 mmr

تعارف: آپُولی زماں اور قدوہ کا ملاں تھے۔ آپُ ہاشمی اور سادات بی فاظمہ سے ہیں۔ آپُ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت امام حسن مفظیمہ تک پہنچتا ہے۔ آپُ کومقام صدیت حاصل تھا۔

آپ سرورعالم علی کی روحانیت سے فیض یافتہ تھے اس کیے اولی تھے۔

عبدادت و ریاضت: آپ نے بارہ سال کی عمر میں مختلف علوم تفسیر،
حدیث، فقہ میں کمال حاصل کرلیا۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ نے

بہت بخت عبادت کو اپنامعمول بنالیا اور اس کے لیے آپ نے بہت صیبتیں اور
صعوبتیں برداشت کیں۔

آپ کھانے پینے کی چیزوں سے مدتوں بے نیاز رہتے۔ آپ کئی مرتبہ بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں عبادت کے ساتھ ساتھ دیوانہ وار رو تے اور فریاد کرتے رہتے کہ اے باری تعالیٰ میں نے تیری اور تیرے حبیب علیقی کے مم کی تعمیل میں میں مجھی کوتا ہی نہیں گی۔ آپ نے تمام عمر دنیا کے حبیب علیقی سے کوئی غرض نہ رکھی۔

نسق على: آپّاللہ كے نيك بندے اور متقى تھے۔ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیع واشاعت میں گزار دی۔



# حضرت امام غزالي رحمة عليه

#### ۵۰۵ --- ۵۲۵۰

تعارف: آپُ درویش، قلندر، عالم اور متکلم تھے۔ آپُ ایران کے رہنے والد دھا گے کا کاروبار کرتے تھے۔ اس لیے آپُ غزالی کہا ہے۔ آپُ کا نام زین الدین ابو حامد محمدیل بن احمد طوی ہے۔ آپُ کو ''ججۃ الالسلام'' بھی کہا جاتا ہے۔

عبادت ورساضت: آپ نے اٹھا کیس سال کی عمر میں اپنے عہد کے علوم وفنون ، فقہ اور حدیث وغیرہ میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ استاد وقت بن گئے اور بغداد میں عالم اسلام کی سب سے بڑی یو نیورٹی کے صدر مدرس بن گئے ۔ علاء کی قدر دانی کا یہ عالم تھا کہ ان کی آ مد پر سلاطین اور وزراء کھر ہے ، و جاتے اور اپنی مندیں ان کے لیے خالی کر دیتے ۔ آپ عین اس وقت جب جاہ ومنزلت اور رتبہ ومقام کی حدا علے پہنچ چکے تھے ۔ ہر چیز سے مندموڑ لیا اور چاہ وحشمت اور اعتبار دنیاوی کوٹھکر ادیا اور ایک سادہ کمبل اوڑ ھر مندادکو خیر ہاد کہ دیا۔

بغداد سے نکل کر شام کی مشہور جامع مسجد دمشق میں معتکف رہے اور مسجد کے غربی منارہ پرعبادت وریاضت کرتے رہے۔

شام سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں تربت حضرت ابراہیم الطبیلا کی زیارت کی اور ایک عرصہ تک خلوت گاہ میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ دمشق میں قیام کے دوران آپ نے سخت ریاضتیں

کیں۔ خدمت خلق کو اپنا شعار بنالیا۔ مسجد اور عبادت گاہ کی صفائی اپنے ذیمہ کے بیٹ نے کی سفائی اپنے ذیمہ کے بیٹ سے ملوک وسلاطین کا ہم مسند تھا آئے ایک جھاڑو لے کرمسا جداور خانقا ہیں صاف کرر ہا تھا۔

ایران ہے باہر آپؒ کا ریاضت وعبادت کا سفر دس سال تک محیط ہے۔ آپؒ بیت اللّٰہ میں مناسک حج وزیارت کے علاوہ عبادت میں کافی عرصہ مشغول رہے۔

آپؒ نے زندگی کے آخری ۲۰ سال عبادت اور خلوت میں گزار ہے۔ تقوی نظری آئی کے باس تقوی نظرا دیا۔ آپؒ کے باس بہت تھوڑی زمین تھی جس کی کاشت سے آپؒ کومعمولی آمدنی ہوتی۔ اس پر آپؒ قناعت اور فقیرانہ صفات سے گزربسر کرتے تھے۔

ج اس کے علاوہ آپ کوکسی چیز کی احتیاج نہ تھی۔ آپ نے تمام عمر کسی سے کوئی عطیہ ، امدادیا نذرانہ قبول نہ کیا۔

多多多多

# حضرت شاه بوسف گرد برزرهمایشد

#### 20TI - 20°0 +

تسعسادف: آپُصاحب تضرفات ظاہری و باطنی اور وحید العصرصاحب کرامت بزرگ تھے۔

آپ کا سلسلہ نصب کئی واسطوں سے حضرت علی پیشہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ما جدہ اور والد صاحب دونوں سید تھے۔ آپ گردیز جو کہ غزی کے کقریب واقع ہے رہنے والے تھے۔ اس لیے گردیز کہلائے۔

عبادت ورمایته بیست و رساخت: آپ کے والد مخد وم سید علی قسور رمایته بی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ انہوں نے آپ کو ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت سے نواز ااور روحانی مدارج طے کرائے۔ اس کے بعد آپ ایران ، تو ران ، روم، شام کا دور دراز سفر اختیار کر کے اور سالکان کی صحبت میں رہ کر سخت ترین عبادات اور ریاضتوں سے وحید العصر بن گئے۔

آپ گوشه نشین ہو کر رات دن عبادت میں اس طرح مصروف رہتے کہ آپ کو کھانے کا دھیان نہ رہتا اور کئی کئی روز فاقہ سے گزرجاتے۔

تقوی : آپ کے مرید آپ کی نذر بہت سارو پیدلاتے آپ قبول نہ فرماتے اور کھانے کے لیے جواشیاء لاتے وہ مساکین میں تقسیم فرما کرخود روکھی سوکھی روئی پانی میں بھگو کر کھالیتے۔

#### **多多多多多**

# حضرت شخ عبرالقادر جبلاني رمية عليه

#### 2041 - 21/2 ·

تعارف: پیران پیر،غوث الاعظم ، کی الدین ، حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رمایت استان می الدین ، حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بر رمایت کرام کے ایک مقدس گھرانے میں آئکھ کھولی۔ جہال ہر وقت قال الله و قال الرسول علیت کی صدائیں گونجی تھیں۔ آپ کے والدسید ابوالصالح رمیا بشملیہ اور والدہ ما جدہ سیدہ اُم الخیر فاطمہ رمیا بشملیہ اور پھو پھی سیدہ عا اُشہر مایت یا رف ربانی ، اولیائے کامل اور عابد وزاہد تھے۔

قطب دوراں حضرت شیخ ابو بکررہ ایشنیہ نے ایک دن مجلس میں فرمایا کہ عراق میں ایک ایبا مرد خدا پیدا ہوگا جواللہ اوران کے بندوں کے نز دیک بے حدر تبد کا حامل ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میرا قدم ہرولی کی گردن پر ہے۔ تو اس ز مانے کے اولیاءا پی گردن اس کے احترام میں جھکا دیں گے۔

عبادت و ریاضت: آپُخودا پنارے میں فرماتے ہیں کہ میں ہیں مال تک عراق کے جنگلوں میں پھرتار ہااور دن رات عبادت الہی کے سواکوئی دوسرا کام نہ کرتا۔ سال ہا سال تک بے شار را تیں آئکھوں میں گزرگئیں اور میں نے پلک تک نہ جمکائی۔ نیند کا اگر غلبہ ہوتا تو ایک پاؤں پر کھڑا ہوجا تا اور پورا کلام پاک ختم کرڈ التا اور پھرتازہ دم ہوکر عبادت الہی میں مشغول ہوجا تا۔ ایک مرتبہ آپؒ نے فرمایا کہ میں کئی سال تک ویرانوں میں رہا۔ میری خوراک صحراکی مجبوریں اور لباس سوت کا ایک جبہ تھا۔ آپٌ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں نگے پاؤں کا نٹوں پر چلتا پھرتا تھا حتی کہ میرے تلوے چھانی ہو میں جنگلوں میں نگے پاؤں کا نٹوں پر چلتا پھرتا تھا حتی کہ میرے تلوے چھانی ہو میں جنگلوں میں نگے پاؤں کا نٹوں پر چلتا پھرتا تھا حتی کہ میرے تلوے چھانی ہو

گئے تھے۔ زمانہ شباب میں لوگوں پر جذبات غالب ہوتے ہیں مگر میں جوانی پر قابویا چکا ہوں۔

تقوی: ایک مرتبه لوگول نے آپ سے پوچھا ہم آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں ، روز ہ رکھتے ہیں اور آپ ہی کی طرح ریاضت کرتے ہیں لیکن آپ جیسا مرتبہ ممیں کیوں نہیں ملتا۔ آپ نے جواب دیاتم لوگوں نے اعمال میں مزاحمت کی ہے تو کیا خدا کی نعمتوں میں مزاہمت کر سکتے ہو۔ واللہ میں بھی نہیں کھا تا۔ یہاں تک کے مجھے کہا جاتا ہے کہ تھے میرے دق کی قتم کھا۔ بھی یانی نہیں بیتا یہاں تک کہ مجھے کہا جاتا ہے تجھے میرے حق کی قشم پی لے۔ میں تبھی کوئی کا م نہیں کرتا یہاں تک کہ جھے کہا جاتا ہے تھے میرے دق کی قتم ہے بیرکا م کر ۔ ایک بارخلیفه مستجد بالله آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اشرفیوں کے دو تھلے نذر میں پیش کیے۔ آپ نے قبول نہ فرمائے اور جب خلیفہ نے اصرار کیا تو حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رحمة تنکیه نے تھیلوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کرنچوڑ اتو ان کے اندر سے خون ٹیکنے لگا۔ اس پر حضرت شیخ رمیات کیا۔ نے ارشاد فرمایا اے ابوالمظفر تم اللہ سے شرم نہیں کرتے کہ اس طرح اس کے بندول کا خون چوستے ہو۔ بین کر خلیفہ مستجد باللّٰہ پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ

## \*\*\*

غش کھا کر گر گیا۔

# حضرت عبدالخالق عارف رباني رحمة عليه

#### وفات ۵۷۵ھ

تعارف: آپ بخارا کے عظیم المرتبت بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کو ایک بزرگ (خضر ﷺ) نے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر ایک بچہ بیدا ہوگا جو خدا کے ولیوں میں ہوگا اور تو اس کا نام عبدالخالق رکھنا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام مالک رحمایت علیہ سے جاماتا ہے۔ نسب کی برتری اور بزرگی کی وجہ سے آپ کے خاندان کی بہت عزت تھی۔

ی وجہ سے اپ نے حامد ان کی بہت ہر سے گا۔

عبد الدت و رہا ضت: آپ نے بہت چھوٹی عمر میں ظاہری تعلیم مکمل کر لی گئے۔ اس پر اتناعبور و دسترس حاصل کر لیا کہ آپ کے اسا تذہ بھی جیران تھے۔

سیمیل علوم کے بعد آپ عبادت اللی میں مشغول ہو گئے۔ آپ رات
گئے تک عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ نمازِعشاء کے بعد ذکرِ خفی
میں محوجو جاتے اور اس حالت میں بعض اوقات اذائن فجر ہوجاتی۔ تلاوت قرآن
پاک کرتے ہوئے آپ پر رقت طاری ہوجاتی اور دریتک کریے وزاری فرماتے۔

تقوی : آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے نصحت نامہ چھوڑ ااور ہدایت فرمائی کہ
اس کو اچھی طرح پڑھنا، سمجھ نہ آئے تو بار بار پڑھنا حتی کہ تمہیں زبانی یا وہو
جائے اور اس پر ممل کرنا۔ نصیحت نامہ میں تحریر تھا: پیارے بیٹے! میں تم کو ملم و
ادب، تقوی ، اتباع سنت کی وصیت کرتا ہوں۔ نماز ہمیشہ با جماعت ادا کرنا۔
بادشا ہوں سے میل جول نہ رکھنا۔ قاضی یا حاکم شہر بننے سے پر ہیز کرنا۔ کی منجد
بادشا ہوں سے میل جول نہ رکھنا۔ قاضی یا حاکم شہر بننے سے پر ہیز کرنا۔ کی منجد

### Marfat.com

ہیں۔ان پرممل پیرا ہونا۔ دنیا کی طلب میں منہمک ہونے سے بچنا۔

# حضرت سيداحم سلطان سخي سرور رحمة عليه

#### وفات کے ۵۵ھ

تعادف: آپ ما حب کرامت و لی الله تھے۔ آپ کا سلیدنب حفرت سید امام حسین علی بن حفرت علی علیہ سے جا ماتا ہے۔ آپ کے والد حفرت سید زین العابدین جلیٹھی بائیس سال سے روضہ اطہررسول اللہ علیٹ کے خدمت گزار تھے۔ ایک روزختم المرسلین علیٹ نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم دیا تو ہندوستان میں شا ہوئے ضلع شیخو پورہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں شا ہوئے صفع شیخو پورہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ عبادت و ریاضت: لا ہور میں سید تحداسحات جائے گا شری کے بعد آپ نے وطن واپس آ کر والد کا پیشہ یعنی کا شرکاری وار بحریاں چرانا شروع کر دیا لیکن آپ کا زیادہ وقت عبادت اور یا دِ اللی میں اور بحد ہوتا۔ بغداد سے واپسی پر آپ نے دریائے چناب کے کنارے کا فی مصرف ہوتا۔ بغداد سے واپسی پر آپ نے دریائے چناب کے کنارے کا فی محرصہ قیام فر ما کرعبادت وریاضت میں مشغول رہے۔ دھونگل میں ویران اور اجاز جگہ پر عبادت کرتے رہے۔ آپ آکٹر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو جاگ کرعادت کرتے۔

ت قوی: ہر مذہب وملت کے لوگ، ہند و، سکھ آپ کے عقید تمند، معتقداور مریدین میں شامل تھے۔ لیکن آپ نے بھی کسی سے نذرانہ قبول نہ فر مایا۔ بلکہ خود غرباء، مساکین اور مختاجوں کو بے شار دولت دے کر نوازتے۔ اسی لیے آپ خی سرور، لکھ داتا، لالا نوالہ کے نام سے مشہور ہوئے ۔ لیکن سخی سرور کالقب باقی سب القابات پر حاوی ہوگیا۔

# حضرت امام رازى رحمة عليه

#### 24+4 - 20pm

تعارف: سلیمان زمال حفرت امام رازی رحمایشاییا ہے وقت کے بڑے ولی، علم اور مفسر تھے۔ آپؒ کے والدگرامی بہت بڑے واعظ، مشکلم، صوفی ،محدث اور ادیب تھے۔ ان کی فصاحت بیانی کی وجہ سے ان کو خطیب رے پکارا جاتا تھا۔ امام رازی رحمایتھایہ کو بھی اسی بناء پر ابنِ خطیب کہا جاتا تھا۔ حضرت نجم الدین کبری رحمایتھایہ جن کو ولی سازیا ولی گر کہا جاتا تھا سے امام رازی رحمایتھایہ کو مریدی کا شرف حاصل ہوا۔

عبادت وریاضت: حضرت نجم الدین کبری رحمات نیم سید بیعت کے بعد آپ نے عبادات میں اور کریہ وزاری میں وہ کمال حاصل کیے جو دوسروں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے خلوت نشینی اختیار کرلی اور ہروقت عبادت میں مشغول رہے۔ گئے۔

تقوی: آپ گی زندگی کا ابتدائی دورغر بت اور تنگدستی کا تھا۔لیکن بعد میں فارغ البالی اور دولت نے آپ کے در پر دستک دینی شروع کر دی تو آپ نے وفات سے قبل سب غلاموں کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ان کو مال سے بھی نواز به امام رازی رحمایہ تا یا دشا ہوں کی مجلسوں میں جانا ہوتا تھا لیکن آپ نے بھی بادشا ہوں کی مدح سرائی سے کام نہ لیا اور نہ ذاتی اغراض کا حصول اپنایا۔ آپ بادشا ہوں کی مدح سرائی سے کام نہ لیا اور نہ ذاتی اغراض کا حصول اپنایا۔ آپ کو مال و دولت سے قطعاً رغبت نہ تھی۔

# حضرت بحم الدين كبرى رحمايتي

#### عمار \_\_ عالم \_\_

تعادف کامل تھے۔ آپ ساحب کرامت ولی تھے۔ آپ بیک وقت عالم اور عارف کامل تھے۔ آپ کے مریدوں میں حضرت امام رازی رم<sup>ایس</sup>یا جیسی ہستیاں بھی شامل تھیں۔ آپ تبریز کے ایک متمول خاندان کے چٹم و چراغ تھے اور آپ شامل تھیں۔ آپ تبریز کے ایک متمول خاندان کے چٹم و چراغ تھے اور آپ کی بیدائش کے وقت خوش تسمتی کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی۔ بحث ومباحثے کی عادت کی وجہ ہے آپ طامۃ الکبریٰ کہلانے گئے۔

عبادت و ریاضت: آپ نے خلوت نینی اختیار کرلی ۔نفس کشی ، مجاہدہ ، تزکیہ نفس میں آپ اس قدر غرق ہو گئے تھے کہ آپ کو پہتہ بھی نہ چلنا تھا کہ کب شام ہوتی ہے اور کب ضبح ہوتی ہے۔

آپ مصر میں حضرت شیخ بہان رحمایت کی خدمت میں کافی عرصہ رہے۔ وہاں پر آپ نے جلہ کشی اور سخت عبادات کے باعث باطنی فتو حات ماصل کیں۔

تقوی: منگولوں کے فتنے نے عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ سمر قندا ور بخارا خس و خاشاک کی طرح اس فتنہ کی نظر ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے منگولوں کے لیے بدؤ عاکی درخواست کی وہ تباہ و ہر باد ہوجا ئیں۔

آ پ نے بدؤ نیا کی بجائے ان کے خلاف لڑنے کوتر بیٹے دی اور جام شہادت نوش فر مایا۔



## حضرت فريدالدين عطار رمايتيليه

#### 2712 - 231m

تسعمارف: آپ اپنے دور کے ولی کامل تھے اور زہر، رکوع میں بہت زیادہ دسترس رکھتے تھے۔ آپ کا اصل نام محمد بن ابی بکر ابراہیم اور لقب فریدالدین تھا۔ آپ کا عطر کا وسیع کا روبار تھا۔ اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ عطاراگا ویا گیا۔

عبادت و ریاضت: مجاہدات اور ریاضیں حضرت خواجہ عطار رہمایشلیکو ورثے میں ملیں تھیں کیونکہ آپ کے والدمختر م مشہور مجذوب قطب الدین حیدر رہمایسیلی کے مرید تھے۔ آپ نے ایک لمبی مدت تک مکہ معظمہ میں گوشہ شینی اختیار کیے رکھی۔ آپ کوعبادت الہی سے غیر معمولی شغف تھا اور آپ ہروقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ آپ نے بہت سے اولیاء کرام کے عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ آپ نے بہت سے اولیاء کرام کے جوتے سید ھے کے۔

ت قوی: آپ کا کاروباروسیع بنیاد پر پھیلا ہواتھا۔ بنیثا پور کے کارخانے آپ ہی کے زیراختیار تھے۔ جب آپ حضرت مجد دالدین بغدا دی رحمایت کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر اسرار ومعرفت کے تمام اسباق مکمل کر لیے تو آپ سارے کاروباراور مال دولت سے دستبر دار ہو گئے۔

آ پُ اعلیٰ درجہ کے طبیب بھی تھے۔ تقریباً پانچ سومریض روزانہ آ پُ کے مطب میں آتے جس سے روزانہ معقول آمدنی آبی تھی کیکن جب آپ نے اللہ سے لولگائی تو سب کچھ چھوڑ جھاڑ کراللہ پرتقوی کرنے گئے۔ ﷺ

# حضرت جلال الدين رومي رحمة عليه بيدائش مهوده

تعلوف: علم وفضل کی وجہ ہے آپ کو بلند مرتبہ حاصل ہے۔ آپ بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شخ بہاؤالدین اپنے وفت کے بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ آپ کے متعلق حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمایتها نے فضل بزرگ تھے۔ آپ کے متعلق حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمایتها نے بیشین گوئی کی تھی: ''بیہ جو ہرقابل ہے۔'' آپ خضرت خواجہ تمس الدین تبرین رحمایت کے مرقب کے مرتبہ کی کھی کے مرتبہ کے مر

عبادت و ریاضت: مولا ناروم نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مجاہدہ
میں گذارا۔ آپ دس دس دن اور بیس بیس دن کا روزہ رکھتے اور مطلقاً کچھ نہ
کھاتے۔ نماز پڑھتے تو آپ کا رنگ سرخ ہوجا تا اور نماز میں خشوع وخضوع
کا بیمالم ہوتا کہ اکثر مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد دور کعت نوافل کی نیت باند ھتے
تو انہیں دور کعتوں میں صبح کر دیا کرتے۔

ایک مرتبه نماز کے دوران آپ پر رفت طاری ہوگئی۔ ریش مبارک اشکوں سے لبرین ہوگئی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے آنسو چر ہے پر جم گئے۔

تقوی : آپ عبادت گزار اور تقی تھے۔ ایک مرتبہ شاہ قوفیہ امراکی ایک جماعت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ چھپ گئے اور روساء سے ، نلخے سے انکار کر دیا۔ آپ کے قریبی دوست نے کہا کہ ارشاد ربانی ہے ، نظنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے قریبی دوست نے کہا کہ ارشاد ربانی ہے ، نظنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے قریبی دوست نے کہا کہ ارشاد ربانی ہے ، نظنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے قریبی دوست نے کہا کہ ارشاد ربانی ہے ، نظنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے قریبی دوست نے کہا کہ ارشاد ربانی ہے ، نظنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے قریبی دوست نے کہا کہ ارشاد ربانی ہے ، نظنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے قریبی دوست نے کہا کہ اطاعت میں اس فقد رغوق ہوں کہ اطاعت شاہی کی مجھے پر داہ نہیں ۔ پ

# حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ علیہ معرف سے ۱۳۲ ہے۔ ۱۳۲ ہے

تعادف: آپُشخ الاسلام اور قطب العالم تھے۔ آپُر نبجان کے مضافات میں واقع قصبہ سہرور دی کہلاتے ہیں۔ آپُ میں میں واقع قصبہ سہرور دیں کہلاتے ہیں۔ آپُ کا شجر ہ نسب تیرہ واسطوں سے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق کے پہنچتا ہے۔ آپُ کے تایا حضرت عبدالقاہر ابوالنجیب سہرور دی رحمایتنایہ فخرصوفیائے لگانہ تھے۔ جنہوں نے آپُ کوغوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمایتنایہ کی خدمت میں پیش کیا۔

عبادت و رہا ضت: معرفت الہید کے لیے بے صدوحها بہشقتیں اور ریاضتیں کیں۔ رزق طلل کے لیے آپ لوگوں کا پانی بھرا کرتے تھے۔ آپ کم معظمہ اور مدینہ منورہ سے اورای طرح لواحقین کی کفالت کرتے تھے۔ آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کافی عرصہ قیم رہے۔ وہاں عبادت میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تھے۔ نے تھنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ ہروقت باوضور ہا کرتے تھے۔ نقوی نا سلسلہ بھی الدین بلکی رہ ایشایہ ' طبقات ایشافیہ' میں رقمطر از ہیں کہ حضرت شخ الشیوخ ظاہری عزت کے باوجود نہایت فقر و تنگدی کے ساتھ زندگی اسرکرتے تھے۔ دنیاوی مال ومتاع ہے کوئی رغبت و دلچی نہیں تھی۔ جو نتو حات آتی تھیں وہ سب راہ خدا میں حاجت مندوں ،غر باء اور مساکین میں فتو حات آتی تھیں وہ سب راہ خدا میں حاجت مندوں ،غر باء اور مساکین میں ضروری رقم موجود نہ تھی۔ یہاں تک بوقت وصال تجہیز و تنفین کے لیے بھی ضروری رقم موجود نہ تھی۔

# حضرت خواجه معين الدين چشني رمية عليه

#### 27mm -- 20m2

تعادف: آپُاولیائے کہاراورعارفین صاحب اسرار میں سے تھے۔آپُ حق تعالی کے مستشمان ومقربان خاص میں تنھے۔ جوآپ کا چبرہ مبارک دیکھاوہ وحدانیت اور رسالت مصطفی علیت کیم ایمان لے آتا۔ آپ ہندوستان کے لوگوں کو شرک سے نکال کرا بمان کی روشنی میں لے آئے۔آئے کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت امام حسین رفیقه بن امیر المونین علی رفیقه بن ابوطالب تک جا پہنچا ہے۔ عبادت ورياضت: آپ نے بڑے بڑے کاہدے کے۔آپ ابات دن کے بعد پانچ مثقال کے برابرروٹی پانی میں بھگو کر کھاتے۔ آپ کا اباس د و جا درین تھیں جن میں کئی ہوندلگ جکے تھے۔ آپ جہاں بھی جاتے قبرستان میں رہائش رکھتے اور روز انہ دوختم قرآن پاک کرتے تھے۔ آپ اکثر عشاء کی نماز کے وضویسے مجنع کی نماز اوا فرماتے۔ آپ نے بیں سال اینے مرشدخواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں رہ کرسخت ترین عبادات کے بعد باطنی سفر طے کیا۔ ت قوی: آیائی دُ عالی برکت سے سلطان شہاب الدین محمر غوری نے ہندوستان کے نا قابل تشخیر راجہ پرتھوی راج پر فتح حاصل کر لی اور فتح یا ب ہوکر ہ سے کی خدمت میں حاضر ہوا تو آیا گی خدمت میں کثیر نذرانہ اور جا گیرپیش کی لیکن آیٹ نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ، امرا، جا گیردار آیٹ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نذرانے پیش کرتے لیکن آپ قبول نہ فرماتے اور 

# حضرت قطب الدين بختيار كاكي رحمة عليه

#### 27mg \_\_ 2015

تعلوف: آپٌ قُطبِ عالم اور پینیوائے بنی آ دم تھے۔ آپٌ صاحب کمال ہستی اور صوفی منش درویش تھے۔ آپؓ نے مختصر زندگی میں عرفان کی وہ بلندی حاصل کر لی تھی جوان کے ہم عصر طویل عمریں گزار نے اور سخت ریاضتوں کے بعد بھی حاصل نہ کر سکے۔

آ پُنغریں رحمۃ تعلیہ کے اللہ بن چشتی اجمیری رحمۃ تعلیہ کے بندہ ہیں ۔ خلیفہ ہیں ۔

عبادت و ربیاضت: ترک وتر ید میں آپ راسخ القدم ہے۔ ریاضات اور مجاہدات میں بے نظیر تھے۔ استغراق میں آپ تمام مشائخ سے ممتاز تھے۔

ایک مرتبہ آپ عبادت میں مشغول تھے کہ گھر سے بیوی کے رونے اور بین کے کرنے کی آ وازین کر آپ مریدین سے پوچھنے لگے یہ کیوں رور بی ہے؟ مریدوں نے عرض کی حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ پہکے چہرہ پر کسی قسم کا تغیر نہ آیا اور فر مایا اگر جمیں معلوم ہوتا تو اس کے لیے دُعا کرتے اور یہ کہہ کر پھرعبادت میں مشغول ہو گئے۔

تقوی: سلطان شمس الدین التمش آپ کا معتقد تھا اور ہفتہ میں دوبار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ آپ کو پیشکش کی کہ کوئی عہدہ سنجال لیں یا جا گیر قبول کرلیں ۔ لیکن ہر بار آپ نے مھکرا دیا۔ ایک مرتبہ خاص آ دمی کے ہاتھ زرکثیر آپ کے خدمت میں بھیجا

آ یہ نے لینے سے انکار کر دیا اور قاصد نے جب بہت اصرار کیا تو آ یہ جس بوریئے پرتشریف فرما تھے اس کا ایک کونا اٹھا کر اس سے کہا بوریئے کے نیجے دیکھوشاہی سفیر بوریئے کے نیجے زروجوا ہر کا ڈھیر دیکھے کر جیران رہ گیا۔ آیا نے فرمایا جس کو اللہ دیے اسے دنیاوی مال کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ حالانکہ آپ کے گھر میں بہت تنگ دستی تھی ۔

**多多多多多** 

# حضرت جلال الدين تبريزى رمايتيليه

#### وفات ۲۲۲ ه

تعلوف: آپ کا شار بزرگان روزگار وعارفان ،صاحب اسرار میں ہوتا ہے۔ آپ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ آپ تبریز میں پیدا ہوئے اور حضرت شیخ بدرالدین ابوسعید تبریز ی رحمایت ایک عمر ید تھے۔ مرشد کی وفات کے بعد بغدا د میں شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہرور دی رحمایت میں کافی عرصه ره کرفیض باب ہوئے۔

عبادت و ریاضت: آپ بڑے عبادت گزار تھے۔ ہمیشہ صفائے باطن کے لیے کوشال رہتے اور عشاء کے وضو سے ضبح کی نماز ادا فر ماتے ۔ رات اور دن میں صرف فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام فر ماتے ۔ آپ اعلیٰ در جے کے تارک الدنیا تھے۔

تقوی: آپ نے نگ دی میں زندگی گزاری ۔ ایک دن آپ کے ہاں تین دن کھانا نہ پکا آپ تر بوز سے افطاری کرتے رہے۔ جب بیخبر حاکم شہر کو معلوم ہوئی تو اس نے آپ خادم کو بھے نقتری دے کر بھیجا اور ہدایت کی کہ شخ کو معلوم نہ ہواہ ران کے خادم کو دے آ نا کہ مصلحت کے مطابق خرج کرتا رہے۔ جب خادم نے کھانا تیار کر کے آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے خادم سے پوچھا کھانے کے کھانے کے کہاں سے آئی ہے؟ تو خادم نے سارا حال بیان کر دیا۔ کھانے کے لیے رقم کہاں سے آئی ہے؟ تو خادم نے سارا حال بیان کر دیا۔ آپ اور دریا فت فر مایا کہ رقم لے آنے والا کدھر سے آیا تھا اور کہاں تعرم رکھا۔ وہاں سے مٹی کھود کر پھینک دواورا ہے خادم کو بھی اس قصور کے عوض خانقاہ سے نکال دیا۔ کھا کھینک دواورا ہے خادم کو بھی اس قصور کے عوض خانقاہ سے نکال دیا۔ کھا

# حضرت مشمل الدين تبريزى رمايتمليه

## وفات شهادت ۱۲۵ه

تعارف: آپُراہِ طریقت کے سالک اور جامع شریعت بزرگ کامل تھے۔ آ یہ کے اجدا دفرقہ باطنیہ کے پیثوا اساعیلہ فرقہ کے بزرگ سے متعلق تھے۔ آ یہ اپنا آبائی مسلک ترک کر کے ایک خدا رسیدہ بزرگ بابا کمال جندی رحمایشیلیہ کے مرید بن گئے جنہوں نے تھوڑ ہے سے عرصہ میں آپ کو سلوک کی تمام منازل طے کرادیں۔آپ مولانا جلال الدین رومی رحماۃ تنلیہ کے مرشد تھے۔ عبسادت وربياضت: آپّنے اپن زندگی سخت ریاضت وعبادت میں گزاری۔ آپ تنہائی پیند تھے اور تنہائی میں عبادت کرنا پیند فرماتے تھے۔ آپ ّ جالیس روز تک کچھ نہ کھاتے اور جالیس دن کے بعد کھانا کھانے کے بعد دوبارہ جالیس روز کا فاقه کرتے اور اس عرصه میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے <sub>۔</sub> تقوی: جب آپ کی عبادت وریاضت ، تقویل اور بزرگی کالوگوں کا پیتا چل کیا توانہوں نے آپ کے پاس آنا شروع کر دیا اور بعض لوگوں نے آپ سے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مگر آپ ان درویشوں میں نہ تھے جن کو مریدوں اور عقید تمندوں کی حاضری کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو ا ہے پاس آنے سے منع کر دیالیکن جب لوگ منع نہ ہوئے تو آپ نے اپناونت کاروباری لوگوں میں بسر کرنا شروع کر دیا۔اس طرح لوگ آپ سے بدگمان ہو گئے اور لوگوں سے آپ کو گلوخلاصی ہو گئی۔ آپ نے پھر سے اپنا وفت تخلیہ میں عبادت وریاضت میں گزار ناشروع کر دیا۔ 🕸 🕸

# حضرت شهرا زفلندر رحماة

#### 270° - 20m

تعارف: آپ مادرزادولی تھے۔آپ عارف، عالم، درویش اور قلندر تھے۔
آپ آذربائیجان (آرمینا) کے گاؤں مروند میں پیدا ہوئے۔آپ کا سلسلہ نسب کی واسطوں سے حضرت زین العابدین ہے ہوتا ہوا حضرت علی ہے تک جا پہنچتا ہے۔
عبدات و ریاضت: سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ مشہد حضرت امام موئ کاظم رمایٹھا یہ کے مزار پر حاضر تھے جہاں آپ کی ملاقات حضرت بابا ابراہیم رمایٹھا یہ سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم رمایٹھا یہ کو آپ کی آمہ کے متعلق مطلع کردیا گیا تھا اور بیعت کر لینے کا حکم ربی ملاتھا۔

آپ نے حصرت ابراہیم رحمایت اور ریاضتوں کے بعد علوم باطنی فلام کی حاصل کیے بلکہ شخت سے سخت عبادات اور ریاضتوں کے بعد علوم باطنی کی تحمیل، روحانیت، ولایت قلندریت کی معرفت انگیز منازل طے کیں۔ آپ نے مروند میں واقع ایک قلعہ میں کافی عرصہ گوشہ شینی اور عبادت اللی میں گزارا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں سرور کا نئات علیا ہے ، نجف میں حضرت علی کھی مشہد میں حضرت امام موئی کاظم رحمایت ایس عبادات میں مشغول رہے۔ مشہد میں حضرت امام موئی کاظم رحمایت اور وہاں عبادات میں مشغول رہے۔ حاضر ہوااور آپ کی فدمت میں عاضر ہوااور آپ کی فدمت میں میں تول کرزروجوا ہر آپ کی فدمت میں بین تول کرزروجوا ہر آپ کی فدمت میں بین کے کیکن آپ نے قبول نہ فرمائے۔ میں تول کرزروجوا ہر آپ کی فدمت میں بین کے کیکن آپ نے قبول نہ فرمائے۔ میں تول کرزروجوا ہر آپ کی فدمت میں بین کے کیکن آپ نے قبول نہ فرمائے۔ میں تین کے کیکن آپ نے قبول نہ فرمائے۔ میں تول کرزروجوا ہر آپ کی فدمت میں بین کے کیکن آپ نے قبول نہ فرمائے۔ آپ کی فدمت میں بین کے کیکن آپ نے قبول نہ فرمائے۔

# حضرت شيخ بدرالدين غزنوى رحمة عليه

#### وفات ۲۵۲ ه

تعارف: سلسله چشتیه میں آپ کوز مبروتقویٰ کامر دمیدان کہا جاتا ہے۔ آپ آ نے برصغیر میں علم وعرفان اور روحانیت کے خزانے تقسیم کیے۔

آپؒ کے واعظ کو وقت کے بڑے بڑے حکمران ، بادشاہ اور علماء سننے آتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام بھی آپؒ کا وعظ سننے آیا کرتے تھے۔

عبادت وریاضت: آپ شب در در عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اپنی میں مضروف رہتے تھے۔ آپ اپنی میں مشغول آپ اپنی میں مشغول آپ اپنی میں مشغول رہتے ہے۔ مشاء کے وضو سے فجر کی نماز ا دا فرماتے۔

تسق وی : آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شب وروز کس امید پرعبادت و ریاضت میں مصروف رہنے ہیں؟ کیا آپ اس عبادت کے عوض خدا سے کسی انعام کی توقع لگائے بیٹھے ہیں؟

# حضرت جمال الدين بإنسوى رحمة عليه

#### وفات ۲۵۹ ه

تعارف: آپُ پیشوائے اہل تمکین تھے۔ آپُ حضرت امام ابوحنیفہ رحمایاتھایہ کی اولا دمجاز میں سے تھے۔ آپُ علوم فقر وعرفان کے شہباز اور یکتائے زمانہ تھے۔ آپُ حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمایاتھایہ کے مریداور خلیفہ تھے۔ حضر بابا فریدالدین گنج شکر رحمایاتھایہ کے مریداور خلیفہ تھے۔ حضر بابا صاحب رحمایاتھایہ آپُ کی خاطر بارہ سال ہانبی میں رہے اور فرماتے تھے:

جمال جمال ماست (جمال بماراجمال ہے)

عبادت وریاضت: آپ فاقه شی کے ساتھ گوشدشین ہوکر سخت عبادات کرتے تھے۔ آپ نمازعشاء کی سنت سے متصل دور کعت صلوق البروج پڑھتے تھے اور ہرفرض سے متصل آیۃ الکری پڑھتے۔

آ پُّ اکثر روزہ کی حالت میں ہوتے اور روکھی روٹی سے افطاری کرتے۔

تقوی: آی بہت اجھے خطیب تھے۔ آپ نے خطابت چھوڑ دی۔

آپؒ نے گاؤں، مال واسباب، جائیدادسب راہِ خدامیں خیرات کر دی اور فقرو فاقہ کوتخت و تاج پرفوقیت دیتے ہوئے فاقہ کشی اور محنت ومز دوری پر کمر باندھ لی۔

### 多多多多多

# حضرت فريدالدين تأخ شكررهمة عليه

#### 7100 -- 21rg

تعارف: آپ سلطان الطريقة ، بربان الشريعة اور سنج حقيقة بيل- آپ كانسب نامه المير المومنين حضرت عمر فاروق عليه تك يهنجها ہے۔

آپ کا اصل نام مسعود تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فریدالدین عطار رحمایشلیے نے آپ کوفریدالدین کا نام عنایت کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لقب آپ کو بارگاہِ ایز دی سے عطا ہوا۔ آپ " " گنج شکر'' کے قب سے مشہور ہوئے۔

نبادت و ریاضت: جس قدرریاضات و مجابدات، ترک و تجرید، نقر و نوق جیسے کمال باطنی آپ کو حاصل نے کو کئی دوسرا اہلِ طریقت حاصل نے کر سکا۔ آپ خود فرماتے ہیں میں ہیں برس عالم تفکر میں کھڑارہا۔ بالکل نہیں ہیشا۔ مبرے پاؤل سوج گئے اور ان سے خون بہتا تھا مجھے یا دنہیں کہ ان ہیں برس میں میں سے خون میں کھی یا دنہیں کہ ان ہیں برس میں میں سے خون میں کھی یا دنہیں کہ ان ہیں برس میں میں سے خون میں میں سے خون میں میں سے خون میں میں سے خون میں کہ ان میں ہوں میں میں میں میں سے کھی کھی یا ہو۔

آ ب اپنا مرشد حفرت قطب الدین بختیار کا کی رحمایشلیه کے حجر کے میں ریاضت میں مشغول تھے تو حفرت خواجہ عین الدین چشتی رحمایشلیه آ ب کے حجر کے میں تشریف لائے تو آ ب حضرت معین الدین چشتی رحمایشلیه کے ا دب کے حجر کے میں تشریف لائے تو آ ب حضرت معین الدین چشتی رحمایشلیه کے ا دب کے لیے مؤ دب کھڑ ہے ہو گئے لیکن مسلسل فاقہ کشی ، عبادات اور ریاضات کی وجہ سے کھڑ ہے نہ رہ سکے اور لڑکھڑ اکر حضرت غریب نو از رحمایشلیہ کے قدموں پر گڑ سے کھڑ ہے نہ رہ سکے اور لڑکھڑ اکر حضرت غریب نو از رحمایشلیہ کے قدموں پر گڑ بے ۔ حضرت غریب نو از رحمایشلیہ نے سہارا دے کر اٹھایا اور سینے سے لگا کر

حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحم<sup>ایش</sup>لیہ سے فرمایا: اس کو کب تک ریاضت میں مصروف رقب الدین بختیار کا کی رحم<sup>ایش</sup>لیہ سے فرمایا: اس کو کب تک ریاضت میں مصروف رکھو گے؟ ایسے جو کچھو ینا ہے دیے کرشا دکر دو۔

آپ نے چلہ معکوں فرمایا۔ یعنی جالیس روز تک مسجد کامؤ ذن نماز عشاء کے بعد آپ کے پاؤں میں رسہ باندھ کرآپ کو کنویں میں اُلٹالٹکا دیتا اور سے بعد آپ کے پاؤں میں رسہ باندھ کرآپ کو کنویں میں اُلٹالٹکا دیتا اور سے فجر کی نماز سے بہلے باہر نکال لیتا۔ آپ نماز فجر ادا کر کے سارا دن مسجد میں مراقبہ میں گزاردیتے۔

آپ نے مرشد کے حکم سے طئے کاروز ہ رکھا۔

ت قوی: سلطان ناصرالدین محود نے نائب سلطنت غیاث الدین بلبن کے ذریع آپ کی خدمت میں جار دیہات کی ملکت اور درویشوں کے لیے نقد روپیہ بھیجا۔ آپ نے دیہات کی ملکت کے کاغذات واپس کر کے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں البتہ نقدروپیہ لے کراسی وقت درویشوں میں تقسیم کردیا۔ سلطان ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد جب غیاث الدین بلبن گخت نشین ہوا تو اس نے اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دی ۔ لیکن شاہی قربت کے ایک شب وروز میں تبدیلی نہ لاسکی بلکہ شنرادی صاحبہ نے بھی داری بھی آپ کے شب وروز میں تبدیلی نہ لاسکی بلکہ شنرادی صاحبہ نے بھی آپ کے گرندگی اپنالی ۔

**多多多多多** 

# حضرت ابوالحسن شازلي رممة عليه

#### المده --- ه۲۲ ه

تعادف: آپُ کامل ولی اللہ تھے۔ آپٌ مراکش میں پیدا ہوئے کین آپؓ کے والدمصر کے شہر سکندریہ کے زویک شازلی نامی گاؤں میں مقیم ہو گئے۔ اس لیے آپ کو ابوائسن شازلی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت حسن ﷺ بن حضرت علی ﷺ کے جا پہنچنا ہے۔ آپ کی نظر فیض کے سبب کثیر تعداد میں عیسائی دائر واسلام میں داخل ہوئے۔

عبادت ورباضت: ابتدائی تعلیم کے حصول کے دوران ہی آپ دنیاوی آ سائنٹول اور ظاہری نمود ونمائش ہے متنفر ہو گئے اور آپ کو یہ فکر دامن گیر ر ہے گئی کہ ونیا عارضی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لہذا زیادہ سے زیادہ عبادت وریاضت کر کے آخرت کا سامان کرلیا جائے۔ اس لیے آپ نے نے جنگل میں بسیرا کرلیااور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آپ مہینوں بھوکے پیاسے ایک غار میں عبادت ، ریاضت اور مجاہدے میں مشغول رہے۔ ہ سے عبادت کے لیے صعوبتیں برداشت کیں ۔ آپ نے گوشہ بینی اختیار کرلی اور ہروفت تو بہ و استغفار کرتے اور روتے رہے۔ آپ کو ہروفت استغفار کرتے ویکھ کرلوگ جیران ہوتے اور یو چھتے اسنے کامل ہو کر ہر وقت کیوں رویتے اور استغفار کرتے ہیں؟ تو آیٹ فرماتے کے جھے نہیں معلوم کہ اللّٰدتعالیٰ میر ہے کون سے اعمال قبول کرتا ہے اور کون سے روکرتا ہے۔ تقوى: آپ بہت متی تھے۔آپ کاز ہدوتقویٰ کسی بیان کائی جنہیں۔آپ کا فر مان تھا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر قانع رہ کر دلی اور ذہنی طمانسیت حاصل کی جاسکتی ہے۔

# حضرت بهاؤالدين ذكريار مايتكليه

#### DYYY - DOLA

**تعارف**: آپُ عارف ربانی اورمرتبه غوشیت برفائز تنصے طریقت میں آپُ عظیم الثان تھے۔ آپ مثالج کبار کے درمیان ممتاز تھے۔ آپ مضرت شیخ شہاب الدین عمرسہرور دی رحماً پٹٹلیہ کے خلیفہ نتھے اور آپ ہی کی بدولت برصغیر میں سلسلہ سہرور دیہ پھیلا۔ آپ کا سلسلہ نسب اسد قریتی سے جا ملتا ہے جوامیر المومنين حضرت على كرم الله وجه كى والده ما جده كے جدا مجد تھے۔ عبادت ورباضت: عبادت ورياضت مين آب يظير عها آب نے سات سال کی عمر میں سات قرائت سے قرآن یاک حفظ کرلیا اور بہت جلد ظا ہری علوم حاصل کر لیے۔ ظاہری علوم کی جمیل کے بعد آپ مدینہ منورہ میں ر وضہ رسول اللہ علیصائیے کے باس تذکیہ نفس تصفیہ باطن کیلئے مجاہدات اور عباوت و ریاضت میں مشغول رہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مزارات پر حاضری دی۔ آپ بہت عبادت گزار تھے اکثر اوقات دورکعت میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ نسقه وی: ایک مرتبه خادم نے آیا ہے کہا کہ جس صندوق میں یا چے ہزار دینار بڑے تھے کم ہو گیا ہے۔ آپؒ نے فرمایا:''الحمدللہ''۔ چندیوم کے بعد خادم نے اطلاع دی کہ وہ صندوق مل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''الحمدللد''۔ حاضرین نے عرض کی کہ دونوں موقعوں پر''الحمدللد'' کہنے کے کیامعنی ہیں؟ آئے نے فرمایا: اہل اللہ کے نز دیک دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ نہ اس کے جانے سے غم ہوتا ہے اور نہ آنے کی خوشی ۔ پس دونوں موقعوں پرشکرانہ لا زم ہے۔اس کے بعدوہ پانچ ہزار دینا منگوا کرفقراء میں تقسیم کردیئے۔

# حضرت شيخ نجيب الدين متوكل رحمة عليه

تعارف: صوفی باصفاشخ متوکل رحمایشیمام کمالات انسانی سے آراستہ تھے۔ آ يُّ مقتدائ ارباب تجرمد، رئيس اصحاب تفريد تتھے۔

ہ یے حضرت بابا فریدالدین شخ شکر رحمة تنتلیہ کے حقیقی بھائی نتھے اور آپ حضرت بابا فریدالدین شخ آئے ہی سے بیعت تھے۔ آئے صاحب تو کل تھے اس لیے متوکل کے لقب سے

عبادت ورياضت: آپُعادت الهي مين ال قدر كور تي تھے كه آپُ کو رہبھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ آج کیا دن ہے اور کونسا مہینہ ہے؟ آپ ہروقت یا دِالٰہی میںمستغرق رہنے تھے۔آ یہ کے گھر میں کئی کئی دن فاقہ رہتا۔ تقوى: آپكامقوله تقا:

> یوں ہے آید بدہ کہ کم بناید و چوں میرو و تگاہ مدار کہ بناید ترجمہ: جب بچھآئے تو دیے دو کیونکہ تم نہیں ہوتا اور جائے تو فکرنہ کرو کیونکہ اس کی ضرور ت نہیں ۔ 多多多多

# حضرت حميدالدين سواتي رمية عليه

#### وفات ١٢٢ه

تعارف : آپُسلطان ارباب تجريد، پيينوائے اصحاب تفريد اور سلطان التاركين تنصے۔ آپ خضرت سند بن زید قریق ﷺ جوامیر المومنین حضرت عمر فاروق ﷺ کے پیجازاد بھائی اور بہنوئی تھے اورعشرہ مبشرہ میں سے تھے کی اولا دمیں سے ہیں۔ آپ ا ہے والد سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ دہلی تشریف لائے تھے۔ آپٹے ماتے یں: فتح دبلی کے بعد میں سب سے پہلا بچہ تھا جوایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا۔ عبادت وربياضت: آپ عضرت خواجه عين الدين چشتي اجميري رهايشليه کی صبحت ہے مشرف اور بیعت ہوئے تو آپ نے تمام کام چھوڑ کرترک وتجرید اختیار کرلی جو پچھآ ہے یاس تھاسب فقرامیں تقتیم کردیا۔اینے ہاتھ سے تھوڑی ی زمین میں سبزی کاشت کرتے اور اس کی آمدنی پر قناعت کرتے اور رات ون عبادت میں مشغول رہنے ۔ آب نے سخت ترین عبادات کواپنامعمول بنالیا۔ ن قبوی: ایک د فعه با دشاه نے آیا گی خدمت میں نذرانه بھیجا۔ آپ نے ا پی بیوی کا امتحان لینے کے لیے ان سے مشورہ کیا آپ کی بیوی آپ ہی کی طرح زہدوتقو کی میں رابعہ ثانی تھیں جوا کیک ہفتہ کے بعد سبزی ہیں روز ہ افطار كرتى تهيل منه پهيرليا اور فرمايا: است دور ليے جاؤتا كەفقر ميں خلل اندازنه ہو۔ آپ بہت خوش ہوئے اور نذرانہ بادشاہ کے پاس والیں بھجوادیا۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمایت خوش ہے آپ نے فرمایا:
جس نے جو مانگنا ہو مانگے ۔ لوگوں نے بہت کچھ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا دبیا
کو چاہئے سے کیا کام جومولا جاہے بندہ وہی جاہتا ہے۔ ﷺ

## حضرت صدرالدين عارف رمايتنيد

### وفات ۱۸۴ ھ

ت عارف کامل تھے۔ آپ کاشان ہمت اور عظیم النان بزرگوں میں ہوتا ہے۔

آپ مضرت بہا والدین زکریا جائے اللہ کے فرزندا کبر اور مرید تھے۔
جب آپ تلاوت قر آن نثریف کرتے تو اس کے معنی ، مطالب اور مضمرات پر
بہت غور فرماتے ۔ اس غور فکر ہے آپ کا دل و دیاع روشن ہو جاتا ۔ جنتنی بار
آپ قرآن پاک پڑھتے آپ کو نئے معنی معلوم ہوتے اس وجہ ہے آپ کا مارف کے لقب سے مشہور ہوئے۔

عبادت و ریاضت: آپ بهت عبادت گزار تھے۔ باجماعت نهازی پابند تھے۔ آپ دن رات وظا کف اور عبادت میں اس طرح مصروف رہتے کے بابند تھے۔ آپ دن رات وظا کف اور عبادت میں اس طرح مصروف رہتے کہ بعض اوقات آپ کواپنی خبر نہ ہوتی۔

تقوی: آپ کے والد کی و فات کے بعد ستر لا کھ تنکہ نفذا ورجنس کی صورت میں آپ کے حصہ میں آیا۔

آپ نے پہلے دن سب کھ درویشوں اور فقیروں میں بانٹ دیا اور اسپے لیے کچھ کی نہر کھا اور فارغ البال ہو کرمشغول عبادات ہو گئے۔

ایپے لیے کچھ بھی نہر کھا اور فارغ البال ہو کرمشغول عبادات ہو گئے۔

اسپے لیے کچھ بھی نہر کھا اور فارغ البال ہو کرمشغول عبادات ہو گئے۔

# حضرت على احمر صابر رحمة عليه

#### 299 -- 209r

تعارف: آپ تاج اولیاء اور سلطان الاصفیاء تھے۔ آپ کا اولیاء کرام میں منفر دمقام ہے۔ آپ کا خرت بابا فریدالدین گنج شکرر دلیٹھلیہ کے بھانجے تھے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ سید ناغوث الاعظم حضرت شخ عبدالقا در جیلانی رمیانتہایہ کی اولا دمیں سے میں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا جیلانی رمیانتہایہ کی اولا دمیں حضرت عمر فاروق کھی پرمنتہی ہوتا ہے۔ سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی پرمنتہی ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام علی احمد ہے۔ آپ کا لقب علاؤ الدین اور خطاب صابر ہے۔

عبادت و ریاضت: آپ پیدائش کے پہلے سال ایک دن دودھ پیتے سے اورا یک دن دودھ پیتے سے اورا یک دن دووھ بیتے سے ۔ گویا اس دن روزہ رکھتے سے ۔ دوسر بال کی تمرین داخل ہوئے تو دو دن دودھ نہیں پیتے سے تیسر بون دودھ پیتے سے ۔ گویا دو دن کا روزہ رکھتے سے ۔ جب آپ کی عمر چے سال کی ہوئی تو کھانا پینا برائے نام رہ گیا۔ رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزار نے لگے۔ سات سال کی عمر میں آپ نے پابندی سے تبجد پڑھنا شرع کردی ۔ ظاہری علوم سے فراغت کے بعد باطنی علوم کے حصول کیلئے دن رات مجاہدے اور ریاضت میں بسر کرنے گے اور اس میں اتنی شدت پیدا کر لی کہ دنیا سے ناطرتو ڑایا کسی جیز کا ہوش نہ رہا۔ ہر شے سے برگانہ ہوکر خالق حیقی کے عشق میں ایسے ڈو ہے کہ جیز کا ہوش نہ رہا۔ ہر شے سے برگانہ ہوکر خالق حیقی کے عشق میں ایسے ڈو ہے کہ جیز کا ہوش نہ رہا۔ ہر شے سے برگانہ ہوکر خالق حیقی کے عشق میں ایسے ڈو ہے کہ آس یاس کی ہر چیز حقیر دکھائی دینے گئی۔ لوگوں نے قطع تعلق کرلیا۔

آپؒ ریاضات، مجاہدات اور ترک وتجرید پراس قدرعمل بیرا ہوئے کہا حباب آپؒ کی صحبت کی تاب نہلا سکے۔

تقوی: آپ کا جام مٹر یوں کا ڈھا جہ ہ آپ کو حضرت بابا فریدالدین گئج شکر رہ ایشایہ کے پاس چھوڑ کر ہرات چلی گئیں اور جب طویل عرصہ کے بعد والی آسیں تو آپ کا جہم مٹر یوں کا ڈھا نچہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس قدر کمز ور ہو گئے تھے کہ چلنا جسی محال تھا۔ آپ کی والدہ نے بھائی سے شکوہ کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کی تو کی تو اس کی تو کی تو اس کی تو کی تا کی تو اس کی تو کو کی تا ہو گئے اور فر مایا: بہن بخدا ہم نے تو اس کی تو این نے ہم سنجا لئے کو کہا تھا ہے اجازت تو نہ دی تھی کہ ہم اس میں سے کچھ کھا سکتے ہیں۔ مضرت بابا فرید رہ ایشایہ نے دریا فت فر مایا: استان سال کہاں سے کھا تے رہے؟ مضرت بابا فرید رہ ایشاں نے گھا س، جڑیں وغیرہ۔ آپ نے فر مایا: باتات، گھا س، جڑیں وغیرہ۔

آپ کی والدہ کے اصرار پر حضرت بابا سنج شکر رمایٹنایہ نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب آپ اپنے حجرہ میں داخل ہوئے اور عورت کو حجرہ میں داخل ہوئے اور عورت کو حجرہ میں دکھے کر متعجب ہوئے اور یو چھاتم کون ہو؟ دلہن نے جواب دیا آپ کی بیوی ۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں دو کی محبت کو جگہ دوں۔ تیوی ۔ آپ کا یہ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں دو کی محبت کو جگہ دوں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ حجرہ میں آگ گئی اور دلہن جل کررا کھ ہوگئی۔

多多多多多

# حضرت شيخ سعدى رمايشكليه

#### 2491 -- 2019

تعلیف: آپ کاشارابل الله، درویش، صوفیاء اوراولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کے والدگرامی حضرت عبدالله شیرزای رحماً لله یا خدا اور درویش منش تھے۔

آپ نے غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمایتگلیہ سے بیعت کی اور آپ ہی ہے ملم تصوف اور طریق معرفت وسلوک حاصل کی۔ آپ گی اور آپ ہی سے علم تصوف اور طریق معرفت وسلوک حاصل کی۔ آپ گھنرت شیخ شہاب الدین سہرور دی رحمایتگلیہ کی صحبت میں بھی رہے۔

عبادت و رباضت: آپ کا بجین سے ہی فقر و درویش کی طرف میلان تھا۔ آپ کو والد ما جدسے زیدوعبات کی تعلیم اور ترغیب ملی۔

آ پُّ دس ہارہ مرتبہ پیدل چل کر جج کے لیے گئے۔ کئی مرتبہ بیت المقوں بھی گئے اور وہاں عبادت وریاضت میں مشغول رہے۔

گذراوقات کے لیے آپ نے ادنیٰ درجہ کے کام اور مخنتیں کیں اور بیت المقدس میں کافی عرصہ بطور بہتی کام کرتے رہے۔

آ پُنجین سے تہجد گزار تھے۔ آخری عمر میں آپ نے ایک حجرہ بنوایا اوراس میں گوشہ شین ہوکررات دن عباد ت الہی میں مشغول ہو گئے۔

تسف وی: ایک مرتبہ آ بِ شام تشریف لے گئے۔ قاضی شہر مجلس لگائے بیٹا تھا۔ آ ب بھی اس مجلس میں امراء کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آ ب کے کپڑے بھٹے ہوئے تھے اور آ ب کی حالت بھی دگروں تھی۔ اس لیے آپ کو کم حیثیت

جانے ہوئے وہاں سے اٹھا دیا گیا اور آپ پائیں مجلس میں جابیتے۔
اہل مجلس کسی نقطے پر بحث کر رہے تھے مگر کوئی حل تلاش کرنے میں
ناکام تھے۔ آپ نے دور سے آوازلگائی میں یہ مسئلہ حل کرسکتا ہوں۔
قاضی کی اجازت سے آپ نے مہل اور قابل فہم طریقہ سے حل کر دیا
تو قاضی نے اپنا عمامہ اتار کر آپ کو دے دیا۔
آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا اس سے میری آئھوں پر چربی چڑھ
جائے گی اور غریب لوگ مجھے حقیر اور ذیل معلوم ہوں گے۔

多多多多

# حضرت مشمس الدين ترك رحمة عليه

#### وفات الماه

تعارف: طریقت میں آپ عظیم الثان اور صاحب ولایت تھے۔ آپ ساوات تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چندواسطوں سے حضرت محمہ حنیفہ بن حضرت محمہ حالت تھے۔ آپ کا حطاب مشکل کشاہے۔ کی وجہ ہے آپ قلندرا نہ جرمی لباس پہنتے تھے۔ آپ کا خطاب مشکل کشاہے۔ عبدادت وریاحت بی آپ بے نظیر عبدادت وریاحت بی آپ بے نظیر عبدادت وریاحت بی آپ بے نظیر تھے۔ ظاہری تعلیم ترکتان میں مکمل کی اور تلاش حق کے لیے دشوار گزار سفر اختیار کر کے ہندوستان پہنچ ۔ حضرت علاؤالدین احمہ صابر رحمات کے آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا۔ آپ ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کا فقراور فاقہ میں گزرتا۔

تقوی : زہروتقوی آپ کامشہورتھا۔ اپنے مرشد سے رخصت ہو کرسلطان غیاث الدین بلبن کی فوج میں ملازم ہو گئے۔ ریاضت اور عبادت کے ساتھ ساتھ فرائض منصی بھی احسن طریقہ سے انجام دیئے۔ اینا احوال کسی پرظا ہر نہ کرتے۔ با جو دا مارت اور اعز از کے فقر و فاقہ میں گز ارتے۔ جب آپ سے کرامت کا اظہار ہوا۔ سلطان بلبن اور لشکر والے آپ کے حال سے باخر ہوئے تو آپ نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور کلیر آگئے۔

### 多多多多

# حضرت شرف الدين بوعلى فلندر رحمة عليه

#### ع∠۲۴ \_\_ ع۲٠٢

تعادف : آپُصاحب جذب، صاحب کرامت اوراولیاء نامدار میں سے ہیں۔آپُ امام اعظم ابوحنیفہ رحمایتنایہ کی اولا دمیں ہے ہیں۔

آ یہ ماور زاد ولی تھے۔آ یہ کو بہنت بلند مرتبہ عطا ہوا۔ روایت ہے کہ آ یہ کوحضرت علی کرم اللہ وجہ نے دریا ہے جس وقت نکالا اسی وقت سے آ پُ مست الست ہو گئے اور اسی دن سے شرف الدین بوعلی قلندر کہلا نے لگے۔ آ پُ پانی بت کےصاحب ولایت تنصاور یانی بت میں رہتے تھے۔ عبادت ورياضت: آپ ناکتاب علم کے ليے بہت محنت کی اور جب علوم ظاہری پرعبور حاصل کرلیا تو آپ نے مسجد قوت الاسلام میں واعظ کہنا شروع کر دیا۔ایک دن کا واقع ہے آیا معجد میں واعظ فر ماریے تھے کہ ایک درویش آیا اور با آواز بلندیه کهه کر چلا گیا که شرف الدین جس کیلئے تو پیدا ہوا ہے اس کو بھول گیا؟ کب تک اس قبل و قال میں رہے گا۔ چنانجے اس و ن ہے ہ سے کتا بیں دریا میں ڈال دیں اور مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آ یہ ایک عرصہ تک دریا میں کھڑے عبادت میں مشغول رہے جتی کہ ینڈلیوں کا گوشت محیلیاں کھا تئیں۔ آپ نے دریائے چناب کے کنار یے (چنیوٹ ضلع جھنگ) پرایک مدت تک جلہ کئی کی۔ آپ قطب مینار کے پاس مسجد میں کافی عرصہ تک مجاہدات ،عبادات وریاضت میں مشغول رہے۔ تقوی: آپ خطیب اور مفتی تصلیکن آپ نے این کتابیں دریامیں ڈال ویں تمام مال واسباب راهِ خدامین خیرات کردیا۔عبادت دریاضت میں مشغول ہوکر قلندری اختیار کرلی۔ 🚓

# حضرت نظام الدين اولياء رحمة عليه

#### 240 - 24mm

تعارف: آپ محبوب خدا، سر حلقه اولیاء، اہل صفاتھ۔ آپ غوثی، قطبی اور فردانیت کے مقامات سے گزر کر مرتبه محبوبی تک پہنچ گئے تھے۔ اس لیے محبوب اللی کہاائے۔ سبحانہ تعالی نے آپ کو سلطان المشائخ کے خطاب سے متاز فرمایا۔

آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ والدین کے ساتھ ہندوستان آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ والدین کے ساتھ ہندوستان آئے۔ حضرت بابا فریدالدین سنج شکر رحمۃ تشکیہ کے حلقہ فیض میں واخل ہو کر بیعت سے سرفراز ہوئے اور خلعت خلافت آپ کوعطا ہوئی۔

عبادت وریاضت: آپ نے آغاز جوانی میں تمیں سال تک نہایت سخت مجاہدے کیے۔ آخری تمیں سال تک دنیاوی فتوحات اور بلندی اقبال کے حاصل ہونے کے باوجود ای قدر عبادتیں کیں جوکسی کے وہم میں نہیں آسٹیں ۔ آپ کی عمر ای سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ آپ ہرنماز باجماعت ادا فرماتے اورا دائیگی نماز کے لیے اپنے بالا خانے جوایک بلند عمارت تھی اتر کر مسجد تشریف لے جاتے۔

عمر کے اس حصہ میں بھی آپ ہمیشہ روزہ رکھتے اور آ دھی روٹی اور تھوڑی سی سبزی کے ساتھ افطار فر ماتے۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد بہت تھوڑی دیر آ رام فر ماتے اور پھراٹھ کرساری رات عبادت الٰہی میں گزارد ہیتے اور جب آپ فرک نماز کے لیے تشریف لاتے تو استغراق کی وجہ ہے آپ کی اور جب آپ فبر کی نماز کے لیے تشریف لاتے تو استغراق کی وجہ ہے آپ کی

آ تکھیں سرخ ہوتی تھیں۔

تقوی : ایک مرتبہ آپ ایپ مرشد حضرت فریدالدین آئی شکر رمایت یک خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کا پاجامہ پھٹا ہوا تھا۔ آپ نے فوراً اپنا پاجامہ ان کوعنا یت کر دیا۔ آپ نے فوراً پہلے پاجامہ کے اوپر بہن لیا مگر جلدی میں آزار بند ایک طرف لئک گیا۔ یہ دیکھ کر بابا صاحب نے فرمایا نظام الدین ایخ ازار بند پرنگاہ رکھا ورائے مضبوطی سے باندھ۔ آپ نے فرمایا انثا ، اللہ آپ ازار بند پرنگاہ رکھا ورائے مضبوطی سے باندھ۔ آپ نے عمر بحرشادی نہ کی آپ روٹی اور ابلی ہوئی سبزی کھاتے اور اور عورتوں سے دور رہے۔ آپ جوکی روٹی اور ابلی ہوئی سبزی کھاتے اور اسے بھی کھاتے ہوئے روٹے کے ندیے بھوکے اسے بھی کھاتے ہوئے روٹے کے ندیے بھوکے اسے بھی کھاتے ہوئے روٹے کی بندے بھوکے اسے بھی کھاتے ہوئے روٹے کی بندے بھوکے اور گھرادل کھانے کوئیس کرتا۔

سلطان غیاث الدین تغلق نے جاگیریں نذرانے اور تحا گف آپ کی خدمت میں بھیج تو آپ نے بیے کہہ کرواپس بھجوا دیئے کہ بیرجا گیریں اور ہال وزرجم فقیروں کوزیب نہیں دیتے۔ ہماری ضرور نیں پوری کرنے والا اللہ ہے وہ کارسازاور ہمارے لیے کافی ہے۔

多多多多

# حضرت الميرخسر ورحمة عليه

#### 2/10 - 2/01

تعارف: آپ اولیاء الله بھی تھا ور پاک نفس انسان بھی۔ آپ جمیع کمالات ظاہری و باطنی میں بے نظیرا ور حضرت نظام الدین اولیاء رحمایتی کے محبوب ترین مرید تھے۔ جن کے متعلق اکثر فر مایا کرتے تھے میں بیشتر اوقات اپنے وجود سے اکتاجا تا ہوں مگر امیر خسر تو سے بھی نہیں اکتا تا۔

آپُ فرماتے تھا آگرایک قبر میں دوانسانوں کا دفن کرنا جائز ہوتا تو میں وصیت کرتا کہ امیر خسر و کو میرے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ اس سے آپ کے مر ہے اور روحانیت کے مقام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
عبد الدی وریاضت: آپ کاتعلق بادشا ہوں کے ساتھ قااس کے باوجود آپٹ صوفی منش تھے۔ آپ شاعری کے ساتھ ساتھ عبادت الہی میں بھی مصروف رہے۔ ہر رات تہجد کے وقت سات سپارے قرآن مجید پڑھتے۔ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحایا تعلیہ نے پوچھا: اب ترک تیری مشغولی کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا: اے شیخ کچھ عرصہ سے آخری شب دوران عبادت گریہ طاری ہوجا تا ہے۔ حضرت نے فرمایا: المحد لللہ تھوڑ اظہور شروع ہوگیا ہے۔

تقوی: حضرت محبوب الہی رحمایت کے بعد آپ نے اپنا سارا مال و اسباب غربا و مساکین میں تقسیم کردیا اور حزن و ملال کے باعث عالم جاود انی سے رحلت فرما گئے۔ ﷺ

# حضرت ابن الغارض الحمو دى رحمة عليه

#### وفات ۲۳۷ھ

تعادف: آپ صاحب جمال بھی تھے اور صاحب کمال بھی۔ آپ جلیل القدر ولی اللہ اور روحانی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ شاعرانہ ذوق بھی رکھتے تھے۔ آپ بی سعد قبیلے کے ایک عظیم فرزند تھے۔ آپ کا نام عمر تھا اور آپ کے والدین فکر معاش کی تلاش میں مصر چلے آئے تھے۔ آپ کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی۔

عبادت وریاضت: آپؒ نے بجین سے ہی جنگوں میں رہ کرعبادت اور ریاضت شروع کر دی تھی۔ آپؒ بیدائش کے بعد سے ہی ماہِ رمضان میں سحر سے افطار تک دودھ نہ پیتے تھے۔ عہدِ جوانی میں اکثر روزے سے رہتے اور رات دن عبادت الٰہی میں مشغول رہتے۔ آپؒ نے مکہ مکر مہ میں بہت عرصہ قیام فرماکریا دِالٰہی میں گزارا۔

تقوی: آپ بہت متقی اور پر ہیزگار تھے۔تمام عمر تنگدستی میں گزار دی لیکن کسی سے نہ پچھ طلب کیا اور نہ قبول فر مایا۔

多多多多

# حضرت شیخ رکن الدین الفتح شاه رکن عالم رحمة علیه مدین علی مدین الله علی الله

تعارف: آپُ اولیا عالی مقام ، صاحب اسرار اور صاحب حال بزرگ تھے۔
آپُ شُخ بہا وَالدین زکر یا ملتانی رہ اللّٰعایہ کے پوتے تھے۔ آپُ کی والدہ ما جدہ بی بی
راسی "رابعہ عصر اور حافظ کلام اللّٰہ تھیں۔ روز اندایک قرآن ختم کرنا آپُ کا
معمول تھا۔ آپٌ کانام رکن الدین اور کنیت ابوالفتح تھی۔ لقب فضل اللّٰہ ہے۔
عبد الدت و ریبا ضت: آپُ سات سال کی عمر سے نماز روزہ کے پابند
تھے۔ نماز ہمیشہ باجماعت پڑھتے۔ نماز تہجد ، اشراق و چاشت اور نوافل کے
پابند تھے۔ بارہ سال کی عمر میں آپُ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ماو رمضان
کے علاوہ عاشورہ محرم میں بھی روزے رکھتے۔

ذکر خفی و جلی، مراقبہ و محاسبہ آپؒ کے معمولات میں شامل تھا۔ ریاضت ،عبادت اور مجاہدہ میں ہروقت مشغول رہتے تھے۔کشف قلوب، طئے ارض و طئے لسان میں دس سال کی عمر سے ممتاز تھے۔

کمالات صوری ومعنوی آپ کو پجیس سال کی عمر میں حاصل ہو گئے بتھے۔ عبادت، ریاضت، زہر و تقویٰ ، تقرید وعفو وفا، جودوسخا، مروت ، مردباری ، سرنفسی اوراخلاق میں آپ بےنظیر تھے۔

آ بُ کی خوراک جو کی روٹی اور بغیر نمک کے اُبلی ہوئی سبزی تھی۔ جبکہ آ بُ کے کنگر سے سینکڑوں لوگ روزانہ کھانا کھاتے اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھتے تھے۔

تقوی: سلطان علاؤالدین آپ کابهت معتقدتھا۔ آپ جس دن دہلی میں رونق افروز ہوتے تو دولا کھ تنکہ بطور نذرانہ وشکرانہ آپ کی خدمت میں بھیجنا اور جس روز دہلی ہے روانہ ہوتے تو پانچ لا کھ تنکہ پیش کرتا۔لیکن آپ ساری کی ساری رقم درویشوں اورغر باءومسا کین میں تقسیم فرمادیتے۔

کی ساری رقم درویشوں اورغر باءومسا کین میں تقسیم فرمادیتے۔

### حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رحمه علیه ۱۳۵ه - ۲۳۵ ه

تعارف: آپُعلوم ظاہرو باطنی کے جامع اور مجاہد میدان تجرید تھے۔ آپُ خلیفه دوم حضرت عمر فاروق ﷺ سےنسبت رکھتے تھے۔ آپ کے خاندان والوں نے ہندوستان میں سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیا۔ آپ کااصل نام جینے عثان تھا۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمایشلیہ نے آیا کومرید کیا۔ تو آیا کو حسام الدين كالقب عطافر مايا ـ اس دن ـ سے آئے كانام حسام الدين مشہور ہوگيا ـ عبادت ورباضت: آپ نتمام عمررياضت وعبادت ميں گزاردي ـ آپ ہروفت باوضور ہے اوراگرمعمولی اونگھآ جاتی تو دوبارہ وضوکر تے۔آپ شہر سے دور ویران میں آباد ہونے کی متمنی شے کیکن حضرت محبوب الہی رحمة تتلیہ نے منع فرمایا کہ ویرانے میں رہنے سے شہرت ہوتی ہے اور شہرت عبادت میں حاکل ہوتی ہے۔ ت قوی: دومشهور بزرگ حضرت علا وَالدین چشتی رمایشگیها و رمولا ناسمس الدین بیلی رحماته ایستاری ملاقات کے لیے آئے۔ آپ کی کٹیا میں نہ ٹھکانے کی بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کھڑ کی نہ درواز ہ۔حضرت حسام الدین رحمۃ تنتلیہ نے ان کیلئے پرانی چٹائی بچھا دی اوران کے سامنے بغیرنمک کے تھجڑی پیش کی۔ جب دونوں مہمان رخصت ہونے لگے تو ایک نے آپ کو جا در اور دوسرے نے ایک جاندی کا سكه پیش كیا۔ آپ نے قبول فر مالیا اور جب وہ رخصت ہونے بلکے تو ان سے کہا میرے درولیش بھائیومیں آی دونوں کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا جا ہتا۔لہذا آ پُّمبرے نذرانے قبول کریں۔جس بزرگ نے چا در دی تھی ان کو جا ندی کا سکہ اورجس نے جاندی کا سکہ پیش کیا تھا اس کو جا در دیے دی۔ 😂 😂

## حضرت حميدالدين حاكم رحمة عليه

#### 24rd - 27rg

تعارف: آپ عارف کامل تھے۔ آپ کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ بنو امیہ کے مظالم سے تگا۔ آپ کا جدادنقل مکانی کر کے بغداد کے نواح اور بعد میں ہندوستان سندھ اور بیچ مکران تک چلے آئے۔ آل رسول اللینی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے مقامی حکمرانوں کو ہٹا کر آپ کے اجداد کو بیچ مکران کا حکمران بنادیا۔

عبادت و ریاضت: حضرت ابراہیم بن ادھم رمایتهایہ کی طرح اشارہ غیبی اور خدا کی منشا کے عین مطابق آپؒ نے اقتد ارکو چھوڑ کراپنے نا ناسیدا حمد نوخته رمایتهایہ کی خدمت میں طویل اور دشوار گزار سفر اختیار کر کے راہنمائی حاصل کرنے بہنچ گئے اور نانا کی گرانی میں عبادات اور ریاضتیں کرنے لگے۔ راہ سلوک کی گن کی وجہ ہے آپؒ کا کھانا پینا اور سونا جا گن حرام ہوگیا۔

مراتب سلوک کے مزید حصول کے لیے بغداد میں حضرت شہاب الدین سہرور دی رہایتنایہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے بیعت ہونے کی درخواست کی ۔حضرت سہرور دی رہایتنایہ نے فر مایا تمہارے مرشد ابھی عالم وجود میں نہیں آئے۔حضرت بہاؤالدین زکریا رہایتنایہ کے پوتے تمہارے مرشد ہوں گے۔ان کا انتظار کرو۔ چنا نچہ آپ نے مرشد کے انتظار میں اپناوقت ریاضت اور عبادت میں گزارنا شروع کر دیا۔

تقوی بیری مکران کی حکمرانی حجود کر جب آپ نے خلوت نشینی اختیار کرلی تو

آ یے کئی کئی روز فاقہ میں گزرجاتے۔ ا

ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین تغلق کا ایک وزیر آپ آکی ملاقات کے
لیے آیا تو آپ آپ کپڑول میں پیوندلگار ہے تھے۔ وزیراوران کے مصاحبین
کے دل میں خیال پیدا ہواان بزرگ کوخدانے ٹھکانے کالباس بھی نہیں دیا۔
آپ نے کشف سے ان کے دل کا حال معلوم کرلیا اور فرمایا جب
ہمارے آقا کملی والے علیہ اپنا کام خود کرتے تھے تو ان کی اتباع کرنے میں
ہمیں کیوں تامل ہو۔



### حضرت جلال الدين سلهمي رمية عليه

#### وفات ۴۰۵ س

ت عادف: آپ کا شار عظیم المرتبه بزرگول میں ہوتا ہے۔ آپ مولا ناروم کے شہرتو نبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب شیخ الشیوخ محمد رہ ایسیایہ اپنے دور کے عالم و فاصل تھے اور آپ کی والدہ ما جدہ سلسلہ سہرور دید کے معروف بزرگ سیدا حمد کبیری سہرور دی رہ ایسیایہ کی ہمشیرہ تھیں۔

عبادت ورياضت: آپُ نے اپناموں سيداحد كبير سبرور دى جايتها کی خدمت میں رہ کر عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو کر راہ سلوک کی منازل طے کیں۔ آپ اینے ماموں سے اجازت لے کرسال ہاسال تک جنگلوں میں عبادت الہی میںمصروف رہے۔آیے نے طویل عرصہ ایک غار میں عبادت اور روزہ سے گزارا۔ مگررفتہ رفتہ لوگ آپ کے مراتب سے واقف ہو گئے تو آپ کو مجبور کر کے جنگل سے واپس لے آئے۔ واپس آ کر آپ نے ریاضت و عبادت كاسلسله جارى ركھنے كے ساتھ ساتھ لوگوں كو فيوض و بركات ہے نواز ا تقوی: طویل ریاضت کے بعد آی جب حضرت شیخ کبیرسہرور دی رہایتیا یہ کی خدمت میں جانے لگے اور شہری آبادی کے قریب پہنچے تو لوگ آپ کے استقبال کیلئے راستے کے دونوں جانب کھڑے تھے۔ ان لوگوں میں شہر کی جوان اور خوبصور ت لژکیاں بھی شامل تھیں اور ان میں ہرا یک کی خواہش تھی کہ شاہ صاحب اس کی طرف توجه دیں۔لیکن آیا نے کسی لڑکی کی طرف نظراٹھا کر نہ دیکھا۔لڑ کیوں کو ما یوی ہوئی۔ آپ کے اس طرز عمل ہے حضرت شیخ احمد کبیرسہرور دی رحمایتیا نے انداز والكایا كه آیت عمر بهرمجرور بین گے اوران كابيانداز وحرف بح ف يورا ہوا۔ 🛞

# حضرت نصيرالدين جراغ د ملوى رهمة عليه

#### وفات ک۵کھ

تعادف: آپ بینوائے مثائے کبار میں سے تھے۔آپ تسلیم ورضا میں بے نظیر تھے۔آپ کا علم وافر اور احوال مستور (پوشیدہ) تھا۔آپ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحایتیا ہے کے مرید، خلیفہ تھے اور آپ کی مسند پرمتمکن ہوئے۔آپ حسنی سید تھے۔حضرت سید جلال الدین بخاری رحایتیا ہے نے فرمایا کہ وبلی میں بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں لیکن آج کل شیخ نصیرالدین محمود رحایتیا پر وثن کے ہوئے ہیں۔اس دن سے آپ چراغ روشن کے ہوئے ہیں۔اس دن سے آپ چراغ دبلوی کے نام سے مشہور ہوئے۔

عبادت و رہا صن: علوم ظاہری کی تکیل کے بعد جب آپ کو ہرعلم میں مال حاصل ہو گیا تو آپ بچیس سال کی عمر میں ببب کچھ چھوڑ کر مجاہدہ نفس میں مشغول ہو گئے۔ آپ بڑے عبادت گزار تھے۔ سات سال تک ایک درویش کے ساتھ جنگلوں میں بھرتے رہے۔ عموماً روزہ سے ہوتے اور جنگلی درویش کے ساتھ جنگلوں میں بھرتے رہے۔ عموماً روزہ سے ہوتے اور جنگلی میں دبلی بہنچ اور سلطان المشائخ رمایشنایہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سلطان المشائخ رمایشنایہ کی ذیارت سے مشرف ہوئے۔ سلطان المشائخ رمایشنایہ کی خدمت میں رہ کرآپ نے نیخت مجاہدے کیے۔

ایک دن آپ نے امیر خسر ورحمات علیہ سے عرض کی کہ خلوت کے وقت ساملان المشاکخ رخمات تعلیہ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر فر مان ہوتو بندہ صحرایا ہماڑ وں میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جائے۔ لوگوں کی آ مدروفت سے مہاڑ وں میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جائے۔ لوگوں کی آ مدروفت سے

عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ امیر خسر ورمایشایہ نے جب آپ کی درخواست سلطان المشائخ رحمایشایہ کی خدمت میں پیش کی تو حضرت نے فرمایا: اسے کہہ دولوگوں میں رہ کر جورو جفا برداشت کرنا چاہیے اور اس کے لیے بخشش اور عطا سے کام لینا چاہیے۔ آپ بتیس سال سلطان المشائخ رحمایشلیہ کے سجادہ کا حق ادا کرتے رہے۔

تقوی: ایک مرتبہ آپ کالباس چوری ہوگیا۔لوگوں نے آپ کو چور کے لیے بد دُعا کا مشورہ دیالیکن آپ نے فرمایا: میرے مرشد نے مجھے تھم دیا تھا لوگ تہہیں عمر بھر تکلیفیں پہنچا کیں گے اوراذیت میں مبتلار تھیں گے لیکن تم نے نہ صرف برداشت کرنا ہے بلکہ ان کے ساتھ عفو و درگز ر ،مہر بانی اور مروت سے پیش آنا ہے۔اس لیے میں اس کے حق میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ آپ ججرہ خاص میں عبادت میں مشغول تھے کہ تراب نامی شخص نے آپ پر خجر سے حملہ کر دیا۔ آپ کو گیارہ زخم لگائے ، کافی خون نکلنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو طبیب کے منع کرنے کے باوجود فرمایا کہ تراب کو میرے سامنے لاؤ۔ آپ کے مریدوں نے تراب کو آپ کی فرمایا کہ تراب کو آپ کی خدمت میں چیش کیا جس کو انہوں نے بکڑ رکھا تھا۔ آپ نے اسے ہیں روپ خدمت میں چیش کیا جس کو انہوں نے بکڑ رکھا تھا۔ آپ نے اسے ہیں روپ دے کر رخصت کر دیا اور معذرت طلب کی کہ مجھ پر ضرب لگانے میں جو تکلیف ہوئی ہے بیاس کا معاوضہ ہے اور مریدین کو اسے آزاد کر دینے کا حکم فر مایا۔

#### 多多多多

## حضرت شيخ قطب الدين منور رماة عليه

#### وفات ٢٠ ڪھ

فعارف: آپُ قطب ولايت اورجميع فضائل مشائخ يه موصوف تھے۔ آپُ حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمایتنایہ کے بوتے اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رتمة تنتلیه کے خلیفہ تھے۔ سلطان المشائخ کی نظر شفقت میں آ یے نے پرورش یائی اور توجہ خاص ہے اعلیٰ مقام ومراتب سے سرفراز ہوئے۔ عبادت ورياضت: آپ ناين عمرعزيزايخ آباؤا جداد كي خانقاه میں حق تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں گزار دی کم یا زیادہ جو پچھ کھانے اور يهنئے کوکومل جاتا اس پر قناعت کر کے عبادت میں مشغول رہتے۔ سلطان المشائخ رحمة تتليكا جب نام ليتے يا سنتے تو آپ رُكر بيطاري ہوجا تا۔ تقوی: سلطان محم<sup>ت</sup>غلق نے اینے درباری صدر جہاں کے ذریعہ دوگاؤں کی ملکیت کا پروانہ آیا کی خدمت میں بھیجا۔ صدر جہاں کے بے حداصرار اور منت ساجت کے باوجود آپ نے قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ دوسری مرتبہ سلطان محمر تغلق نے اپنے بھینچے فیروز تغلق کو ایک لا کھ تنکہ دیے کر آپ کی خدمت میں بھیجا اورا ہے ہدایت کی کہ خواہ کچھ ہوتم ہیر قم قبول کروالا نا۔ جب فیروز تغلق نے یہ رقم آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا: میں درویش ہوں جاولوں کی تھوڑی سے تھجڑی کھاتا ہوں اتنی رقم لے کر کیا کروں گا؟ لیکن فیروز تعلق نے جب اپنی مجبوری اور شاہی حکم ہے آپ کو آگاہ کیا تو آپ نے دو ہزار شکلے کے اور بید دو ہزار نیکے سلطان المشائخ رمایشایہ اور حضرت بختیار کا کی رمایشایہ کے مزارات کی در تی کروانے کے بعد جورقم بیلی جاجت مندوں میں بانٹ دی۔ 🚳

### حضرت جلال الدين محمر كبيرالا ولياء رممة عليه

#### وفات ۱۵۵ کھ

**تعادف:** آپُصاحب کشف وکرامات وصاحب مقامات جلیله یتھے۔ آپُ ما در زاد و لی تھے۔ بحیین سے ہی آٹار بزرگی نمایاں تھے۔ آپ کا سلسلہ نسبت چند واسطول ہے امیر المومنین حضرت عثمان عنی ذی النورین ﷺ برمنتی ہوتا ہے۔آپ شمس الدین ترک یا تی بن ایسی یہ کے حلقہ ارادی میں داخل ہوئے۔ عبادت ورباضت: آب كاتعلق امرائ ياني بت تقار ايك ون كا واقعه ہے كەحضرت مخدوم بوعلى قاندر رمايتنايه ايك ًنز رگاه بررونق افروز تھے۔ آ یے گھوڑ ہے پرسوار و ہاں سے گز رے۔حضرت بوعلی فلندر رہمایتنایہ نے آ یہ کو تحکموڑ ہے پرسوار دیکھے کرفر مایا: زیے اُسپ و زیے سوار ( کیا خوش قسمت گھوڑ ااور کیسا خوش قسمت سوار ) بین کرآی یر وجدانی کیفیت طاری بوگنی گھوڑے ہے فوراً اتر ہے اور کریبان جا ک کر کے جنگل کی راہ لی۔ جالیس سال عبادت وریاضت میں گزار دیئے۔ آپ نے اس قدرریاضت اور مجاہدے کیے کہ آپ کانفس آپ کے بدن مبارک سے بھوک کی شدت کی وجہ سے جدا ہو گیا۔ آپ نے ایک سوستر سال عمریائی آخری عمر میں استغراق کا بیرحال تھا کہ نماز کے وفت آپ کے کان میں تین مرتبہ ق ، حق ، حق کہا جاتا۔ تب آپ کو ہوش آتا اور نماز اوا فرما نے۔ نقوى: آپ ك صاحبزاد ايك كيمياً أرت كيميا سينهنا عاست تحديد آ یہ سے ذکر کیا تو آیا ہے جرے کی ویوار پرتھو کا تو جرہ سونے کا ہو کیا۔ صاحبزادے ہے فرمایا کیا کیمیا سکھنا بہتر ہے؟

سلطان فیروز شاہ علق نے آپ کونذرانہ پیش کیاتو آپ نے ردفر مادیا۔ 😩

## حضرت شیخ شرف الدین احمد یجی منیری رحمه علیه ۱۲۱ه – ۲۸۲ه

تعمارف: آپ کاشارمشائخ کبار میں ہوتا ہے۔ آپ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ آپ کا خاندان عرب کے سادات کی ایک شاخ ہے متعلق تھا۔ جس کا نسب نامہ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف تک جا پہنچتا ہے۔ آپ روحانی اور علمی اعتبار سے بہت اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔

عبادت وریاضت: عبادت، ریاضت اور مجامدے میں آپ کیا تھے۔ آپ فرماتے تھے: عبادات اولیاء کاسر مایہ ہے۔

آپ راج گڑھ کے پہاڑی علاقہ میں غاروں اور پُر مشقت سلسلہ میں عبادت وریاضت میں تمیں برس تک مشغول رہے اور جب تھم رہی ہوا تو آپ نے غار سے نکل کرآ گرہ کے جنگلات میں مجاہدے اور نفس کشی شروع کر دی۔ ان جنگلات میں آپ نے بارہ سال تک مجاہدے کیے۔ ان جنگلات میں خونخوار درندے اور عجیب وغریب حشرابت الارض تھے گرانہوں نے آپ کو بالکل گزندنہ پہنجائی۔

ان جنگلات میں ہندو جوگی بھی گیان جودھیان اور تبییا میں مشغول سے قائل کر کے دائرہ اسلام میں شامل فرمایا۔ آپ نے ان کوعلمی مباحثوں سے قائل کر کے دائرہ اسلام میں شامل فرمایا۔ آپ ترک و تجرید میں اپنی مثال آپ تھے۔

تقوی: راج گڑھ کے پہاڑی علاقہ کی غارمیں آپ یادِ الہی میں مشغول تھے تو آپ کی والدہ کا بھیجا ہوا ملازم آپ کے لیے کھانا لیے کرغار میں آبا۔ آپ تو آپ کی والدہ کا بھیجا ہوا ملازم آپ کے لیے کھانا لیے کرغار میں آبا۔ آپ

نے خادم سے یو چھاتم کومیرا پتہ کیے معلوم ہوا؟ خادم نے عرض کی جب آپ اس طرف آرہے تھے میں نے آپ کی والدہ صاحبہ کے تھم سے آپ کا پیجھا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: کھانا ایک طرف رکھ کرفوراً یہاں سے جلے جاؤ اور والد ہ صاحبہ کی خدمت میں عرض کرنا کہ جس نے رزق کا وعدہ کیا ہے وہی یہاں يہنچائے گا آپ فکرنہ کیا کریں۔ دوسرے دن خادم پھر کھانا لے کرآ گیا تو آپ نے پوچھاتم نے میرا پیغام والدہ صاحبہ کونہیں دیا تھا؟ تو ملازم نے کہا دیا تھا۔ آپ کی والدہ صلابہ نے فرمایا ہے کہ جس رازق نے جھے سے رزق کا وہدہ کیا ہوا ہے میں اس کے حکم سے پید کھانا بھیجتی ہوں ۔ آپ نے پھراشارہ کیا کہ کھانا وہاں رکھ دیے۔ آپ کی والدہ نے خادم سے یو چھا کہ کیا میرا بیٹا کھانا کھا تا ہے۔تو خادم نے عرض کی میں نے کھاتے نہیں دیکھا۔ دوسرے دن آپ کی والدہ نے شیرخرمہ تیار کیا اور خادم کو کہا کہ میر ہے بیٹے کو کہنا کہ میراحکم ہے کہ تمہار ہے سامنے کھائے ورنہ میں ناراض ہوجاؤں گی۔ آپ نے خاوم ہے والدہ کا حکم بن کر حکم کی تغمیل میں ایک خرمہ منہ میں ڈیال لیا۔خرمہ چیاتے ہی آ یہ ہے ہوش ہوکر گریڑے۔ آ ی کا منہ کھلاتھا۔ جیونٹیوں کی ایک بڑی فوج نے آپ کے منہ میں داخل ہوکرایک ایک ذرہ منہ سے نکال لیا۔

#### 多多多多多

## حضرت مخدوم جهانبال جهال گشت رحمة عليه

#### 04Ar - 04.4

تعادف : آب كاشار عظيم المرتبت اولياء كرام ميں بوتا ہے۔ آب يا بندشر بعت اور متبع سنت تنصے۔ آپ کا اہلی نام سید جلال الدین بخاری رحمة تنظیہ تھا۔ آپ نے ۲۳ مرتبہ نج بیت اللہ کیا او رمصر، شام، عراق، بلخ اور بخارا کا سفر اختیار کر کے لا تعداد بزرگانِ دین اور اہلِ طریقت کی خدمت میں حاضری دی۔ آسیا نے مکم معظمہ اور مدینہ منوره میں حصول علم کیلئے قیام کیااور شیخ مکہ عبداللّٰہ یافعی اور شیخ مدینه عبداللّٰدمطری ہے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے عید کے دن حضرت بہا وَالدین زکر یارحماۃ شکلیہ کے مزاریر حاضري دي اورمرا قبركرك عبيري طلب كي تو آب كونخدوم جهانيال كلفنب سينوازا كيا-عبادت وربياضت: آپ بهت عبادت گزار تصاکثر اوقات روزه ہے رہا کرتے تھے۔ یا نجوں نمازوں کے علاوہ حیاشت،اشراق، تہجداورنوافل بھی کنڑت ہے پڑھا کرتے تھے۔آپ ان سنت تھے اور ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کوخلاف سنت کہا کرتے اور فرماتے تھے آتحضرت علیہ نے فرما یا تھا''انااصلی و انام' یعنی میں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں۔ فقوی: آپ تی پرروانه ہوئے تو آپ کے پاس نہ سواری تھی نہ زادہ راہ کسی نے ۔ آپ کوسواری کیلئے گھوڑادیا۔ آپ کاایک ہمراہی بیار ہو گیا۔ تو آپ نے اسے گھوڑا عنایت کردیااورخود ببیرل مکمعظمه بینج گئے اور جب مکمعظمه سے ایران تشریف لائے تو شیراز کے حکمران نے زروجواہر کے کئی تھال آپ کی خدمت میں پیش کئے۔ آپ نے بیسارا مال مقروض لوگوں اور جن کی جوان بیٹیاں شادی کے لائق تھیں میں تقلیم کر دیا۔جس ہے بینکڑوں بجیوں کی شاوی ہوگئے اورمقیروض لوگوں کا قرض ادا ہو گیا۔ 🕾

## حضرت سيداميرعلى بهمداني رحمة عليه

#### ۵41° -- ۵41°

تعاوف: آپ تر سنان کے شہر بهدان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجر ہانسب مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت حسن بھٹ بن علی بھٹ بن ابوطالب تک جا پہنچتا ہے۔ آپ ایس سالول میں مختلف ممالک کا سفر اختیار کر کے چودہ سو اولیائے کرام کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ نے جھمالدین کبری جمایتیا۔ اور حضرت ضیاؤ الدین تجمی سہرور دی رمیا تھی۔ سے روحانیت کے اسرارو رموز سکھے اور فیوش و برکات حاصل کیں۔ اس لیے آپ کبروی اور سپرور دی بھی کہلائے۔ آپ کبروی اور سپروردی بھی کہلائے۔ آپ ایک مال صوفی اور عارف باللہ تھے۔

عبادت وریاضت: آپ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں روم میں قیام پذیر کے تفادات کو رات نماز تبجد کیلئے اٹھے کا ارادہ کیا۔ سردیوں کی تخبہ درات تھی۔ میر کے نفس نے مجھے مجبور کیا کہ ترم بستر پرسویار بول۔ میں نے اسی وقت نفس کی سرکشی کو توڑا اور برف پر چلنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے برف کوتو ڈااور اس کے پانی سے عسل کیا اور پھر میں متواتر چالیس یوم تک اسی طرح عسل کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے سات سال تک صرف تبیند با ندھا۔ کرتا نہیں پہنا اور کئی دن فاقے سے کر اردیے اور اپنی کے اس کے میں اس قدر دُو الا کہ سوکھ کرکا فنا ہوگیا۔

میں نے سات سال تک صرف تبیند با ندھا۔ کرتا نہیں پہنا اور کئی دن فاقے سے گزارد سے اور اپنی کو کو ایس اس قدر دُو الا کہ سوکھ کرکا فنا ہوگیا۔

تقوی نے ایک کو سفر کے دور ان اٹھا کیس روز بھوکا بیا سار بنا پڑا۔ آپ نے عہد تعمد کیا گئی خدمت میں نذرا نے کے طور پر نفذی کیا گئی خدمت میں ما ضربوتا۔ آپ کی خدمت میں نذرا نے کے طور پر نفذی اور جاگیرد سے کی میت کوشش کی گرآپ نے ہمر تبہ قبول کرنے سے انکار فر مایا۔ پھا اور جاگیرد سے کی بہت کوشش کی گرآپ نے ہمر تبہ قبول کرنے سے انکار فر مایا۔ پھا اور جاگیرد سے کی بہت کوشش کی گرآپ نے جمر مرتبہ قبول کرنے سے انکار فر مایا۔ پھا اور جاگیرد سے کی بہت کوشش کی گرآپ نے جمر مرتبہ قبول کرنے سے انکار فر مایا۔ پھا اور جاگیرد سے کی بہت کوشش کی گرآپ نے جمر مرتبہ قبول کرنے سے انکار فر مایا۔ پھا

### حضرت حضرت في ضيا والدين خشمي رحمة عليه ۱۹۲ه – ۱۹۷ه

تعارف: آپ بلندمرتبہ کے بزرگ تھے۔آپ اہلِ علم اورصوفی تھے۔آپ گام وعلم اور معتقد ہو کے علم وعرفان اور زہد ورکوع کی وجہ سے ایک خلقت آپ کی مرید اور معتقد ہو گئی۔آپ کے درس کے دور دورتک چرچے تھے۔آپ ما حب تصنیف تھے۔ عبادت و ریاضت: آپ ہمیشہ گوشہ تنہائی میں رہتے تھے۔آپ نے کم عبری میں علوم ظاہری اور علوم باطنی پر دسترس حاصل کر لی۔

آپ بجین سے ہی زاہد اور عبادت گزار تھے۔ آپ نے نناو بے سال عمریا فی اور تمام عمر نہایت یا کیزگی کے ساتھ ریاضت ، تالیف وتصنیف اور درس میں گزار دی۔

ت قبی ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کی ۔حضرت میں نے دنیا حچوڑ دی ہے اور اب آپ کی خدمت میں رہنا جا ہتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: شوق سے رہوگر کب تک میرے ساتھ رہوگ۔
ایک روز مجھے بھی مرنا ہے، پھرتم کیا کرو گے؟ اس شخص نے کہا جب ایبا وقت آئے گا تو میں اللہ کا سہارا پکڑلوں گا۔ آپ نے فرمایا بے وقوف جب بعد میں تم نے خدا کا سہارا اختیار کرنا ہے تو ابھی سے تو اس سے وابستہ ہو جاتا کہ تہ ہیں کسی غیراللہ کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ آپ غیراللہ کا سہارا نہ لیتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی ایبا کرنے سے منع فرماتے تھے۔

#### 多多多多

## حضرت سيداشرف جهانكيرسمناني رحمة عليه

#### *∞*Λ•Λ *— ω* ΥΛΛ

تعلوف: آپ نوش الوقت اور یگانه روزگار تھے۔علم لدنی کے درواز ۔ آپ پر کشادہ تھے۔آپ ما درزاد ولی تھے۔آپ کی والدہ جب تک باوضونہ ہوتیں آپ دود ھنہیں بیتے تھے۔

الله تبارک تعالی نے آپ کو پیدائشی طور پرولایت سے سرفراز فرمایا۔
آپ جب قرآن مجید قرآت سے پڑھتے تو زمان و مکان اور شجر و ہجر پر وجد طاری ہوجا تا تھا۔ آپ جب جیدعلاء اور مشائخ کے سامنے کوئی دقیق مسئلہ پیش کرتے تو جیدعلاء ورطہ چیرت بن جاتے آپ علم وضل کی آبنار تھے۔

عبادت فردیا صت: والد کی وفات کے بعد آپ سمنان کے بادشاہ بن عرب سے بیادت فردیا صت: والد کی وفات کے بعد آپ سمنان کے بادشاہ بن عرب سے بیادت فردیا صند نہ سے بیاد شاہ بن سے بیاد سے بادشاہ بن سے بیاد سے بادشاہ بن سے بیاد سے بادشاہ بن سے بیاد سے بیاد سے بادشاہ بن سے بیاد سے بادشاہ بن سے بیاد سے

گئے کین آپ محکومت کے کا موں سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے۔
ایک دن دوران عبادت حضرت خضر الطیقی ہے ملا قات ہوئی اور مخضر گفتگو کے بعد آپ کی زندگی میں انقلاب آگیا۔ آپ کوامور سلطنت سے کوئی دلچیسی نہ رہی اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کے جمرے میں معتلف ہوگئے۔ دوسال تک اس کام میں مشغول رہنے کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ آپ کو حضرت اولیں قرنی ﷺ نے اس کام میں مشغول رہنے کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ آپ کو حضرت اولیں قرنی ﷺ نے ادکاراویسے تعلیم فرمائے۔

آپ ماہ رمضان میں دوران عبادت شب بیدارر ہے۔ ستائیسویں شب ماہ رمضان میں آپ کو دوبارہ خضر الطفیلا کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے

آپ کوفر مایا: ایک شخص دوسلطنتیں نہیں سنجال سکتا اور آپ کو ہندوستان جانے کا تھم دیا۔ آپ نے سمنان کی حکومت جھوٹے بھائی کے حوالے کر دی اور والدہ سے اجازت لے کر ہندوستان روانہ ہو گئے۔ آپ نے ایک سونوے اولیائے کرام سے فیض حاصل کیا اور بنگال پہنچ کر حضرت شخ علا وَالحق بنگالی رحمایت عبادت شرف بیعت حاصل کیا اور مرشد کی خدمت میں رہ کر چارسال تک شخت عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کیے اور تکیل وارشا دکو بہنچ۔

ت قوی : امیر تیمور نے امیر جمشید بیگ کو بے شارلعل وجوا ہردے کرآپ گی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے سب لعل وجوا ہرلوگوں میں تقسیم کردیے۔ اس بات پر امیر جمشید بیگ بڑا چراغ پا ہو گیا اور کہنے لگا۔ حضرت بیلا وجوا ہر ہم نے سالوں کی جنگوں میں لڑائی اور تباہی کے ذریعے حاصل کیے تھے۔ جن کوآپ نے اس طرح ضائع کر دیا۔ اس پرآپ نے فرمایا تم کو جوا ہرکی پر کھ ہی نہیں ورنہ تم پھرکی بجائے خداکی عبادت کرتے۔ آپ کا فرمان کا ایسا اثر ہوا کہ امیر جمشید بیگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوکر عبادت وریاضت میں مشغول ہوگیا اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔

#### 多多多多

# حضرت شيخ نورالحق قطب عالم رحمة عليه

#### 2/11 -- 2/11 2/11

تعادف: آپ بڑے عالی مقام بزرگ تھے۔ طقہ عارفان اورا قطاب میں آپ محب ترین اور ممتاز تھے۔ آپ کے خاندان کے افراد بنگال کی حکومت کے وزیر تھے اوران کا شار امراء میں ہوتا تھا مگر آپ نے پوری زندگی دین کی خدمت کیلئے وقف کردی۔ آپ ہی کی وجہ ہے بنگال میں اسلام کی شمع روش ہوئی۔ عبد الدت و رہا ضات میں آپ اس قد رمجاہدہ کرتے تھے کہ طاقت بشرہ سے باہر تھا۔ حضرت بابا فریدالدین گئج شکر جاپشایہ کی متابعت میں کویں میں الٹالٹک کرصلوٰ ق معکوس اوا کرتے تھے۔ رات کو آپ متابعت میں کویں میں الٹالٹک کرصلوٰ ق معکوس اوا کرتے تھے۔ رات کو آپ متابعت میں کویں میں الٹالٹک کرصلوٰ ق معکوس اوا کرتے تھے۔ رات کو آپ کا رہنا تھا۔ آپ آٹھ سال تک اپنے مرشد کے گھر کے ایندھن کے لیے کئڑیاں کا کہ کرلا تے رہے۔ مشائخ عظام کی بہت خدمت گذاری کرتے اور مشائخ

تقوی: آپؒ کے خاندان کے افراد حکومت بنگال میں وزیر ہے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ آپؒ کوئی حکومتی عہدہ قبول کرلیں لیکن آپ نے نہ کوئی حکومتی عہدہ قبول کرلیں لیکن آپ نے نہ کوئی حکومتی عہدہ قبول کی ۔ تنگ دستی میں تمام زندگ بسر کردی ۔



### حضرت سيدمحر كيسودراز رمايتمليه

#### 2170 - 24TI

' تعارف: آپُ سیادت وعلم وولایت کے جامع اوراو نجی شان کے بزرگ شھے۔آپُسخاوت و فیاضی ، قناعت وتو کل ،عطاو بخشش کا بیکر تھے۔

آ پُرُحضرت امام زین العابدین ﷺ کی اولا دینے ہیں۔اس لیے آپ تحسینی خین بیں۔ آپ کے بال بہت بڑے تھے اس لیے کیسودراز کہلائے جانے لگے۔ عبادت ورياضت: آپُعادات و ماهدات ميں يگانه عصر تھے۔آپُ رات کو بیدار ہوکرتہجدا دا کرتے اور تہجد کے بعدعیا دات میں مشغول ہو جاتے۔ آ پٹور ماتے ہیں کہ میں ایک دن اشراق کے بعدا پنے مرشد حضرت تصیرالدین جراغ دہلوی رحمایتی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت خواجہ رحمایتی ہے دریافت فرمایا: صبح نماز کیلئے جو وضو کرتے ہوطلوع آفاب تک باقی رہتا ہے؟ میں نے عرض کی حضور کےصدیے باقی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا: اسی وضویے اشرق یڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی حضور کے صدیقے یڑھوں گا۔ پھرفر مایا: اسی وضو سے دورکعت شکرالنہاراوراسنخارہ بھی پڑھ لیا کرو۔عرض کی حضور کےصدیقے پڑھوں گا۔ پھرفر مایا جاشت کی جا ررکعت ملالیا کرو۔ پھرفر مایا: رجب میں روضے ر کھتے ہو میں نے عرض کی رکھتا ہوں پھر یو حیصا شعبان میں بھی عرض کی جی ہاں ۔ نسق على: آيّ كازېروتقوى بيمثل تھا۔سلطان فيروزشاه بهمنی آيّ كا عقید تمند تھا۔ اس کی بہت کوشش کے باوجود آپ نے بھی اس سے نذرانہ میں کوئی چیز قبول نه فرمائی۔ کوئی چیز قبول نه فرمائی۔

### حضرت شاه نعمت اللدولي رحمة عليه

#### وفات ۱۹۳۸ھ

تعارف: آپُول زمال وقد وہ کا ملان تھے۔آپُ غوث الاعظم حفرت شخ عبدالقادر جیلائی رمایشایہ کی اولاد سے ہیں۔آپُ کو علوم ظاہری و باطنی میں دستگاہ حاصل تھی۔آپُ صاحب کرامت بزرگ ہونے کے علاوہ شاعر بھی تھے۔ عبدادت و ریاضت کے لیے ایک گفت عبدادت و ریاضت کے لیے ایک گفت جنگل میں ڈیرا جا جمایا اور یا دِ الہٰی مین اس طرح مشغول ہوئے کہ تن کا ہوش نہ رہا۔ تن پر جولباس تھا وہ تارتار ہو کررخصت ہوگیا۔ جنگلی درختوں کے پتوں اور چھال نے لباس کی جگہ لے لی۔ یا دِ الہٰی میں اس قدر محوجوئے کہ سردی ،گری اور برسات آپؓ کا پچھنہ بگاڑ سکے اور سولہ سال اس حالت میں گز اردیے۔ آپ نے بیابانوں میں کئی چلے کا نے اور ہر وقت عبادت الہٰی میں مشغول رہے۔

تقوی : والی ریاست گرات شیخ شاہ عالم کا بیٹا سخت بیار ہوا۔ وقت کے مشہور طبیب علاج کرکر کے تھک چکے تھے۔ مایوسی کا عالم تھا۔ آپ اچا تک وہاں تشریف لیے گئے اور مٹی کے بیالے میں پانی کے چند گھونٹ شنراد ہے کو بلائے اور مٹی ایم بیٹا نے میں پانی کے چند گھونٹ شنراد ہے کو بلائے اور مٹر پر ہاتھ بھیرا۔ چندون میں شنرادہ تندرست ہوگیا۔

والی گجرات شیخ شاہ عالم نے آپؒ کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لاکر بطور نذرانہ رکھ دیالیکن آپؒ نے اس میں ایک یائی بھی نہ لی'۔

#### 多多多多多

# حضرت شيخ احمه عبدالحق ردولوي رحمة عليه

#### وفات كبيرم

عبادت وریاضت: آپؒ نے میدان تجرید وتفرید میں اس قدر مجاہدے کے کہ کسی نے کم کیے ہوں گے۔ اس حد تک کہ آپؒ نے چھ ماہ تک ایک قبر میں مشغول عبادت رہے۔

آپ کی عمرسات سال ہے کم تھی کہ والدہ جب تہجد کے لیے آٹھیں تو
آپ بھی اٹھ کر تہجد پڑھتے۔ ایک دن والدہ نے پدرانہ شفقت کی بناء پر
فرمایا۔ بابا احمد ابھی تک تم پر فرض نماز واجب نہیں ہوئی اور تم نوافل میں اس
قدر محنت کررہے ہو۔ والدہ کی بات کوخلاف رضائے حق سمجھتے ہوئے فرمایا سے
ماں نہیں ہے راہ زن ہے جو اپنا کا م تو کررہی ہے مجھے حق تعالیے سے بازر کھنا
عیا ہتی ہے۔ پس آپ نے گھر کو خیر با دکھہ دیا اور دبلی جوعلاء اور مشائخ کا گڑھ
قااپنے بڑے بھائی کے پاس چلے آئے۔ لیکن دلی میں سکون قلب حاصل نہ ہو
اتو آپ دلی سے نکل کھڑے ہوئے اور جنگلوں اور بیا بانوں میں عبادات میں
اتو آپ دلی سے نکل کھڑے ہوئے اور جنگلوں اور بیا بانوں میں عبادات میں

اس قدر مشغول ہو گئے کہ نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ سفر کی وجہ ہے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ آپ نے طویل عبادتیں ، ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ استغراق کا بیعالم تھا کہ جب کان میں تین مرتبہ تق ، حق ، حق کہا جاتا تو ہوش میں آتے۔ آپ بچاس سال جامع مسجد میں اوّل وقت جاتے اور جھاڑو دیتے رہے کین مسجد جانے کا راستہ نہ جانتے تھے۔

تقوی : ایک مرتبردودولی کا حاکم محمد خان آپ کی خدمت میں آیااور آپ کے داماد میاں جہان شاہ کو سات سوبیگھہ زمین کا فرمان لکھ کروے گیا۔ جب آپ کومعلوم ہوا تو سخت طیش میں آگئے اور شاہی فرمان کو بھاڑ کر ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کرویا اور فرمایا کہ محمد خان کون ہوتا ہے اس طرح زمینوں کو تقسیم کرنے والا؟ جا داروں سے بوچھو بیز مین اس کے پاس کہاں سے آئی جو درویشوں کو دے کر ان کو دنیا داروں کے جمملوں میں ڈال رہا ہے۔ اس نے بیا کے جمملوں میں ڈال رہا ہے۔ اس نے بیا کے جممیل کہ جمیں اس کی ضرورت ہے۔



### حضرت بدلع الدين مدار رهمة عليه

#### وفات ۸۳۸ھ

تسعمارف: آپ بیدائش ولی تھے۔ آپ کے والدسیدعلی کا سلسلہ نسب چند واسطوں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جا پہنچنا ہے۔

آپؒ نے نوعمری میں ہی علم ظاہری و باطنی کے خزانے جمع کر لیے اور تبلیغ اسلام کے ایسے ایمان افروز کا رنامے انجام دیئے جس پر تاریخ اسلام تبلیغ اسلام کے ایسے ایمان افروز کا رنامے انجام دیئے جس پر تاریخ اسلام آج بھی فخر کرتی ہے۔

عبادت ورباض: ظاہری علوم کے حصول کے بعدروحانی منازل طے کرنے کے لیے آپ صوفی بزرگ حضرت طیفورشا می رحالتھیا کی خدمت میں حاضر ہو کران کے دست حق پر بیعت ہوئے اور ان کے ججرے میں عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئے کہ بھوک پیاس ہی مٹ گئ۔ آپ نے پیدل کئی جج کے اور راستے میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دی۔ پیدل کئی جج کے اور راستے میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دی۔ تسقوی : مروجہ علوم (حدیث، فقہ تفسیر) میں آپ نے غیر معمولی دسترس حاصل کر لی۔ اس زمانے میں لوگوں کا رجان کیمیا گری کے فن کا بہت زیادہ تھا۔ آپ کو بھی اس فن پر عبور حاصل ہو گیا۔ ( کیمیا گری کا مطلب سونا بنانا) کین آپ نے کبھی اس پرعبور حاصل ہو گیا۔ ( کیمیا گری کا مطلب سونا بنانا) کئین آپ نے کبھی اس پرعبور حاصل ہو گیا۔ ( کیمیا گری کا مطلب سونا بنانا) کئین آپ نے کبھی اس پرعبور حاصل نہ کیا اور پوری زندگی نگ دستی میں گزار دی اور کئین آپ نے کبھی کوئی چیز قبول نہ کی۔

#### 多多多多多

## حضرت بثنخ احمر كهطورهماة

#### وفات ۱۲۸ه

تعادف: آپُ ما متاب جمال ولايت ، بلندم رتبه بزرگ تھے۔

آ پُ حضرت بابا اسحاق مغربی رحماً تشکیه کے مرید، شاگر د اور خلیفه و جانشین تھے۔مشرق سےمغرب تک آ پُ کے کمالات کاشہرہ تھا۔

عبادت و ریاضت اور جاہدے آپ سے بہت منقول ہیں۔ اپنے مرشد کے وصال کے تین دن بعد آپ چاہ میں بیٹے گئے۔ مجور کے بچیس دانے اور وضو کے لیے ایک مشکیرہ پانی لے کر حجرہ کا دروازہ بند کر دیا اور چاہیں روز بعد عید الفطر کے دن آپ ججرہ سے باہر تشریف لائے تو اکیس دانے مجور طاق میں پڑے تھے۔ یعنی چالیس دن میں صرف چاردانے مجبور کھائے۔ اس کے بعد آپ دہلی جا کر مجد خانجہان میں گوشہ تشین ہو گئے اور ریاضت شاقہ کرنے لگے۔ آپ کی خدمت میں خلقت کا از دھام آنے لگا اور ریاضت شاقہ کرنے لگے۔ آپ کی خدمت میں خلقت کا از دھام آنے لگا اور ریاض میں شریفین اور در بار نوی کھیلئے کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور حرمین شریفین اور در بار نوی کھیلئے کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خلقہ نوا میں مظفی خال ما کھیلئے کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ میں مطفی خال ما کھیلئے کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ میں مطفی خال ما کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں مطفی خال ما کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں مطفی خال ما کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں مطفی خال ما کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں مطفی خال میں کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں مطفی خال میں کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں مطفی خال میں کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں مطبیع کے دیارت کی کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال میں کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال میں کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال میں کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال میں کھیلئے کیا کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال میں کھیلئے کیا کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال کھیلئے کیا کھیلئے کے میں خال کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں خال کھیلئے کی دیارت سے مشرف ہوئے۔ میں کھیلئے کی دیارت سے دیارت کی دیارت سے دیارت کی دیارت سے دیارت کی دیارت سے دیارت کی دیارت کے دیارت کی دیارت کے دیارت کے دیارت کی دیارت کے دیارت

تقوی: نواب مظفرخان حاتم گجرات کی درخواست پرآپ مخ گجرات میں ۔ سکونت اختیار کرلی۔

اس شہر کے لوگ بہت خوشحال تھے اور آپ سے بہت عقیدت رکھتے سے کیکن آپ نے بھی کسی سے کوئی رقم یا نذرانہ قبول نہیں فرمایا۔

اللہ اللہ اللہ کہ بھی کسی سے کوئی رقم یا نذرانہ قبول نہیں فرمایا۔

اللہ بھی کسی سے کوئی رقم کیا کہ بھی کے بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کوئی رقم کے بھی کہ بھی کے بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کے بھی کی بھی کے بھی کہ بھی کے بھی کہ بھی کے بھی کے بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کے بھی کہ کے کہ بھی کہ بھی کہ بھی کے کہ بھی کہ کہ بھی کہ کے کہ کہ کہ کے کہ بھی ک

## حضرت سيدابرا ميم تبولي رمية عليه

#### وفات ۸۸۰ھ

نسعارف: آبٌ پيدائي ولي تقير آبُ كونه بين سيخر قدخلافت ملانه استادوں اورمعلموں کی ضرورت بڑی ۔سرکاردوعالم الصلی نے اس شیخ طریقت کو تعلیم دی۔ آیٹ ن آغاز سے قاہرہ (مصر) کی جامع مسجد کے باہر جنے فروخت کرتے تھے اور چنوں کا خوانجیرسا منے رکھ کر درود شریف پڑھتے رہتے اوراس قدر درووشریف میں مگن ہوجاتے کہ اردگر د کا خیال نہر ہتا۔اور جب درود شریف پڑھتے تو یوں محسوں ہوتا کہ زمین وآ سان، تنجر و ہجر، بشر و جن ، جرندو پرندسب آپ کے ساتھ ذکر حبیب علیاتہ میں غرق ہیں۔ عبادت ورياضت: جبآت كاشهر مين ر منامشكل موكياتوآت تن تنها جنگل میں نکل گئے۔ جہاں جاروں طرف ہُو کا عالم تھا۔ آپ رات دن ہروفت در و دشریف کا ور دکرتے رہتے۔ ذکر حبیب علیت میں نہ آپ کو کھانے پینے کی فکر تھی نہاوڑ ھنے بچھونے کی۔ آپ نے طویل عرصہ صحراون اور ویرانے میں گزارا۔ آ یے دن رات ،سورج کے طلوع وغروب سے بے خبررات دن نوافل اور درود شریف کے ورد میں مشغول رہتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسورواں رہتے۔ تقوی: آی کے زہروتقوی کا بیمالم تھا کہ ایک مرتبہ دمثق سے گزاں قدر جبے اور نذرانے بھیجے گئے۔ آپ جیجنے والوں کا دل رکھنے کے لیے پہن لیتے مگر او پررسہ لپیٹ لیتے تا کہان لباسوں کی ملائمیت اور نرمی ہے سکون نہیسرآ ئے اور زمین کھود ناشروع کر دیتے اور اس وقت تک کھودیتے رہتے جب تک رہیں لباس كا حال مز دورون كے لباس جيبيانہ ہوجاتا۔ 🕸 🥸 🥵

### حضرت خواجه حسين باكورى رمايتمليه

#### وفات ١٠٩ھ

تعلی از بین اولاد سے ہیں۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے اور عشق نا گوری رحمایہ بین ۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے اور عشق رسول اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے اور عشق رسول اللہ علیہ بین منا تھے۔ آپ کی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کے مکتوبات مشہور ہیں۔

نعبادت و ریاضت: آپّای مرشد حضرت شیخ کبیر رمایتنایه کی خدمت میس گجرات طویل عرصه تک ریاضت ، عبادت اور مجامدے میں مشغول رہے۔ آپؓ اجمیر میں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رمایشنایه کے مزار پر خدمت اور عبادت کے کرار پر خدمت اور عبادت کے لیے کئی عرصه تک مقیم رہے۔

تقوی: آپؒ کے پاس جوجائیدادتھی مثلاً زمین اور باغ وہ آپؒ نے سرور دو عالم مثلاً نامین اور باغ وہ آپؒ نے سرور دو عالم مثلاً نامین مثلاً نامین کے لیے آپ جھکڑا تھا عالم علیہ کے نام پروقف کر دی۔ آپؒ کے پاس سواری کے لیے آپ جھکڑا تھا اس کو آپؒ خود ہا تکتے اور بیلوں کوخود جرانے کے لیے لیے لیے جاتے۔

سلطان غیاث الدین خلحی نے آپ کی خدمت میں نذرانہ اور تھا کف پیش کیے آپ نے قبول کرنے ہے انکار کردیا۔

آب کے لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ اگر تھا کف قبول کرلیں تو کیا اچھا ہو۔ آب کو کشف سے بیہ بات معلوم ہوئی تو لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمایا بیسانپ ہیں کیاسانپ کوبھی کسی نے بالا ہے؟

**会会会会** 

## حضرت شاه كمال تتصيلي رحمة عليه

#### 2911 -- 21Pa

تعارف: آپ ساحب کرامت اورصاحب تقرف بزرگوں میں سے تھے۔
جن کی نظیر اولیائے متقد مین میں کم نظر آتی ہے۔ آپ مقتدائے راہ دین تھے۔
آپ کو حضرت غوث الاعظم محی الدین سید عبدالقا در جیلائی رمایشلیہ کی روح پر فتوح سے براہ راست اولی طریقے سے فیض حاصل تھا۔ آپ کی ذات باصفات کے ذریعہ سلسلہ قا دریہ کو کافی فروغ اور عروج حاصل ہوا۔

عبادت و فقر میں بے نظیر ہے۔ بچین سے ہی آ پ میں ترک و تجرید کے آثار عبادت و فقر میں بے نظیر ہے۔ بچین سے ہی آ پ میں ترک و تجرید کے آثار نمایاں تھے۔ جنگلوں میں مصروف عبادت رہتے۔ اگر کھانے کو بچھل جاتا تو کھا لیتے ورنہ نہیں۔ آپ نے عراق ، ایران ، مشہد ، نجف اشرف ، تبریز ، اصفہان کے دور دراز دشوارگز ارسفرا ختیار کر کے بہت سے کامل درویشوں سے ملے اور ان سے فیض باطنی سے مستفید ہوئے۔

تقوی اور کی گئادستی اور کی گئادستی اور کئی کئی دن کے فاقے کاعلم ہوا تو

آپ کو پارس پھر دیا اور عرض کی کہ اسے اگر لو ہے سے مس کریں تو سونا بن جاتا
ہے۔ جب کئی عرصہ کے بعد درِ دولت پر حاضر ہوا تو وہی تنگدستی و کمچے کر جیران
ہوا اور عرض کی سنگ پارس کے ہوتے ہوئے بیا فلاس ، بیغر بت اور نا داری۔
آپ نے فر مایا میں نے آپ کا دیا ہوا سنگ پارس دریا میں پھینکوا دیا تھا۔
مجم بھی بھی بھی ہوں۔

### حضرت شاه سكندر رحمة عليه

#### 29TT - 21T

تعارف: آپ پیدائتی ولی تھے۔ آپ کی والدہ جو حافظ قرآن اور رابعہ عمر تھیں کو آن خضرت علی ہے۔ آپ کی والدہ جو حافظ قرآن اور رابعہ عمر حصل کو آنے خضرت علی کرم اللہ وجہ نے بشارت دی تھی کہ تیر کے بطن سے بچہ مثل آفتاب بیدا ہوگا۔ عالم شیر خوارگی میں آپ اپنے جد امجد حضرت غوث الاعظم رحمایت کی طرح ماہ رمضان میں دن کے وقت دودہ نہیں پینے تھے۔ آپ کے وعظ وتلقین اور کشف وکرامات کی وجہ سے بے شارطالبان میں نے راہ ہدایت پائی۔ آپ نے بادشاہ اکبر کے دینِ اللی کو جڑ ہے اکھاڑ بھینکا اور احیائے دین کی روایت کو از سرنو تازہ کیا۔

عبادت وریاضت: آپ ساری ساری رات عبادت اللی میں مشغول رہے۔ آپ آدھی رات کو جنگل میں چلے جاتے اور مصروف عبادت رہے۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور نوافل پڑھتے۔ شخ طاہر بندگ رحمایت میں کہ شاہ سکندر رحمایت کا پہر حضرت محبوب اللی رحمایت کی خدمت میں رحمایت ہوئے چلہ شکی کہ شاہ سکندر رحمایت کا بھر سے ہوئے چلہ شکی کیا کرتے تھے۔

تقوی: آپ سلاطین اور امرائے گریز کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حاکم سامانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: آپ ہم فقیروں سے خدا کی پناہ طلب کرتے ہیں اور ہم اہل دنیا ہے حق تعالیٰ کی پناہ ما نگتے ہیں۔



## حضرت مخدوم عبدالقا درثاني رحمة عليه

#### 2990 - 214 m

تعارف: آپر صرت شخ می الدین عبدالقادر جیلانی رمایشگیہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔آپ نے اپنی زندگی قرآن اور سنت رسول اللہ علیہ کے مطابق بسر کی ۔اسلام اور انسانیت کی خدمت کوآ یہ نے اپناشیوہ بنالیا اور اینے اعمال کی بدولت غير مسلموں كومسلمان كرتے رہے۔ آپ عبدالقادر ثانى كے لقب سے شہور ہوئے۔ عبادت ورياضت: آپ كوالدين محرس جيلاني شابى دربارے وابسته تنصے۔ آپ بھی شاہی در بار سے وابستہ ہو گئے کیکن آپ کوسکون نہ ملاتو ہ تے نے شاہی ملازمت سے استعفیٰ دیے کر دنیا داری کوخیر باد کہہ دیا اور دنیا داری کا ہرنشان خود سے جدا کرنے میں مشغول ہو گئے۔خالق حقیقی کےعشق میں ا پسے ڈو بے کہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے۔ دن رات سخت ریاضتوں اور مجاہروں میں بسرکرنے لگے۔نماز اور استغراق یا بھرمرا قبہکوشب وروز کامعمول بنالیا۔ تقوى: آپ كوالدشاى دربارسے وابسة تصحب ان كاانقال موابادشاه سکندرلودھی کا ایکی تھیلوں میں بھری رقم آپ کے پاس لے کرآیا اور آپ سے کہا ہ یہ کومعلوم ہے آپ کے والد کوشاہی در بارے وظائف ملاکرتے تھے۔ آپ ان کے جانشین ہیں لہٰذا بادشاہ سلامت نے وظائف کی رقم آپ کے پاس جھیجی ہے اور ہ کندہ بھی بیسلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے قبول نہ فرمایا اور کہاان کی زندگی کے خاتمه کے ساتھ وظائف کا سلسلہ بھی بند کر دیا جائے بچھ عرصہ بعد جب بادشاہ کومعلوم ہوا کہ آپ کی مالی حالت اس قدرخراب ہوگئی ہے کہ فاقوں تک نوبت ہے تو ایک مرتبه پھرآپ کی خدمت میں قم بھیجی لیکن آپ نے قبول نہ فرمائی۔ 🛪 🏶 🕲

## حضرت عبدالقدوس كنگوبهي رحمة عليه

#### ۵۹۳۳ -- ۵۸۲۰

تعارف: آیُ صاحب کشف وکرامت تھے۔ آیٌ سنت رسول طلطی کے یا بند، کامل درویش اور بےنظیر عارف تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ تنہیہ پرمنتها ہوتا ہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھیں۔ آپ کوشاعری کاشوق تھا۔ اور '' قدوس'' آپ کانخلص تھا۔ عبادت ورياضت: نوجواني مين آي فضرت شيخ احمر عبد الحق حايثنايه کے مزار پرجھاڑو دیناشروع کر دیا۔ایک روز آپ نے مزار کے اندر سے حق، حق کی الیمی آوازیں سنیں کہ خود رفتہ ہو کر حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ الثلیہ کی روحانیت سے فیضاب ہوئے۔آپ نے اس دن سے پڑھنالکھنا جھوڑ دیا اور علوم باطنی اور شغل باطنی میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔ آپ ٔ صائم الدہر عابد ہے۔ عبادتوں میں آپ کونماز ، ذکر الہی اور قرآن پاک کی تلاوت ہے گہراشغف تھا۔ شدید سردی اور برف باری میں یاؤں اور پنڈلیاں بھٹ جاتیں پھربھی نماز پڑھتے رہتے۔ چارسور کعتیں دن کو اور اتنی ہی رات کو اوا کرتے لیکن خشوع وخصوع کا بیرعالم تھا کہ موسم کی شدت سے بے نیاز عبادت الہی میں تندہی سےمصروف رہتے۔

تقوی: آب نے طویل عرصہ شاہ آباد میں قیام فرمایا اس کے بعد آب نے گئگوہ میں سکونت اختیار کرلی۔ بادشاہ سکندرلودھی اور افغان امراء آپ کے عقید تمند تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ان سے بھی کوئی نذرانہ قبول نہ فرمایا۔ تنگدشی اور سادگی میں زندگی گزار دی۔ شکھ شکا

# 

ت و ارث تھے۔
آپ نے اپنے سرچشمہ فیض وارشا دات سے ایک عالم کوسر فراز فر مایا۔ آپ آپ نے اپنے سرچشمہ فیض وارشا دات سے ایک عالم کوسر فراز فر مایا۔ آپ کو حضرت بابا فریدالدین مسعود گئج شکر رحمایت کی اولا دسے ہیں۔ آپ کی وُعاسے شہنشاہ ہندا کبر کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ کے نام پرسلیم رکھا جو بعد میں جہانگیر کے لقب سے مشہور ہوا۔

عبادت وریاضت: آپُز ہروتقویٰ، ریاضت و مجاہدات، ترک و تحرید بخل و برد باری میں لگاندا ثر تھے۔ جب تک آپُ بہت کمزوراورضعیف نہ ہوگئے آپُ نے طئے کے روز بے نہ چھوڑ ہے۔

ہ نے حرمین شریف ( مکہ معظمہ، مدینہ منورہ) ، خراسان ، بھرہ اور شام کا طویل سفر زیارات مقدسہ کے لیے کیااور وہاں طویل عرصہ تک رہے اور شام کا طویل سفر زیارات مقدسہ کے لیے کیااور وہاں طویل عرصہ تک رہے اور پھر جب وطن واپس ہندوستان آئے تو فتح پورسیری میں گوشہ شین ہوکر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوئے۔

تقوی: آپ کاز ہروتقوی ہے مثال تھا۔ آپ نے بھی کسی سے پچھ قبول نہ فرمایا۔ شہنشاہ اکبر نے آپ کو قیمتی تھا کف کے علاوہ جا گیر پیش کی اور رہنے کر مایا۔ شہنشاہ اکبر نے آپ کو قیمتی تھا کف کے علاوہ جا گیر پیش کی اور رہنے کے ایک بنوا کر دینے کی پیشکش کی مگر آپ نے قبول نہ فرمایا۔ ساری عمر سادگی ،فقروفا قد میں گزاردی۔

多多多多

# حضرت شيخ على بن حسام الدين منفى رحمة عليه

#### 2940 - 2110

تعلیف: آپ تو کل اوراستغنائے پیکر تھے۔ سینے میں علم ودانش کا سمندر موجز ن تھا۔ آپ زیمروتقو کی میں بے مثل تھے۔ اس لیےلوگ آپ کومتقی کہد کر یکارتے۔ آپ نے خود کوالٹد کی ذات میں فنا کرڈ الا۔

عبادت و ریاضت: آپ بہت عبادت گزار تھے۔ جنگل اور ویرانوں میں عبادت کے لیے چلے جاتے۔ جنگل سے لکڑیاں کا مے کرگز ربسر کرتے۔ جب بڑھا ہے نے آپ پر غلبہ کیا تو زہد و تقوی اور عبادت میں زیادہ اضافہ ہو گیا۔

بیاری کی وجہ سے رات کو دس بارہ مرتبہ پیشاب کی زحمت کرنا پڑتی لیکن خدا کاشکرادا کرتے اور ہر باروضوکر کے نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے۔ تعقومی: آپ نے کتابت کا پیشہا ختیار کیا ہوا تھا۔اس سے جو کماتے بیواؤں اور حاجت مندوں میں تقسیم کردیتے۔

آپؓ کے کسی عقید تمند نے کہا حضرت آپؓ کو بھی تو روپوں کی ضرورت ہوتی ہے پھردوسروں کو کیوں دیے دیتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: بھئی میں اللّٰہ کو قرض دیتا ہوں ۔ میں نے سنا ہے اللّٰہ کو قرض دیتا ہوں ۔ میں نے سنا ہے اللّٰہ کو قرض دیتا ہوں ۔ میں منا ہے اللّٰہ کو قرض دیتے ہے بڑی وسعت اور خوشحالی آتی ہے۔



## حضرت سيدمحرشاه عالم رحمة عليه

#### 2940 - 29+A

تعارف: آپ ملوم وظاہری اور باطنی اسرار رموز کے مردمیدان تھے۔ آپ کے حالات زندگی بصیرت افروز ہیں۔

آپ جھزت شاہ قطب عالم کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کو الداستغراق میں چلے گئے اور اس کیف ومستی کے عالم میں آپ کو بتلایا گیا کہ نومولود کا نام سیدمحمد رکھا جائے اور اس کے ساتھ آپ کو سید عالم بھی بلایا گیا۔ اس طرح سے محمد کے ساتھ سید عالم کا لقب آپ کو اللہ تعالیٰ نے از خود عطافر مایا۔

عبادت اور برگان دین کی نیک صحبت میں گزاردی۔ بڑے سے بڑے مصائب ومشکلات میں بھی آپ کے پائے اثبات میں بھی لفزش نہیں آئی۔ آپ کو بچپن سے بی میں بھی افزش نہیں آئی۔ آپ کو بچپن سے بی تصوف اور عبادت درود وظائف میں سبقت لے جانے کا شوق تھا۔

تقوف اور عبادت کے بادشاہ پرسلطان ضلحی مالوی نے حملہ کر دیا۔ وہ آپ کی ضدمت میں مدداور دُعا کے لیے حاضر ہوا۔ آپ کی دعا کی برکت سے گجرات کے بادشاہ قطب الدین کو فتح نصیب ہوئی اس نے باسٹھ ہزار اشرفیاں شاہ علم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیس آپ نے لینے سے انکار فرمایا اور بادشاہ کے خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیس آپ نے لینے سے انکار فرمایا اور بادشاہ کے خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیس آپ نے لینے سے انکار فرمایا اور بادشاہ کے خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیس آپ نے لینے سے انکار فرمایا اور بادشاہ کے

#### 多多多多

اسرار برسکوت فر مایا به

## حضرت جلال الدين تفانيسر ي رحمة عليه

#### 2919 - 219r

تعلیف: آپّانیم یکانه اورخلق سے برگاند تھے۔ آپّ جامع شریعت اور طریقت تھے۔

آ پّ حضرت عبدالقد وس گنگو ہی رہایتهایہ کے مرید اور خلیفہ ہے اور تمام ملوم ظاہری و باطنی کے جامع ہتھے۔

آپ کاسلسلہ نسب چندوا سطوں ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق ﷺ پرمنتهی ہوتا ہے۔

عبادت ورمجاہدہ میں ساری عمر گزوار دی۔ اسی سال کی عمر تک ایک قرآن

ریاضت اور مجاہدہ میں ساری عمر گزوار دی۔ اسی سال کی عمر تک ایک قرآن

پاک روزانہ ختم کرنا آپ کا معمول تھا۔ ہروقت عالم استغراق میں رہتے۔
اٹھارہ سال کی عمر ہے آپ مجاہدات میں مشغول ہوئے۔ برقتم کی عبادت اور
آداب شریعت برشنی ہے کا ربند تھے۔

نسقوی: ۹۸۰ ه میں شہنشاہ اکبر، مرز احکیم کی بغاوت کوخر دکرنے کی غرض سے پنجاب آیا تو آپ کی خانقاہ برحاضر خدمت ہوا۔

آ پُ کی خدمت میں بطور نذرا نہ کثیررقم پیش کی ۔ آپؒ نے ساری رقم حاجت مندول میں تقسیم کر دی اورا ہے یاس ایک یا ئی بھی نہ رکھی ۔

#### 

## حضرت شخ سيف الدين رحمة عليه

#### وفات ۹۹۹ھ

تسعسادف: آپؒ جرخ روحانیت پر ماه کامل تھے۔آپؒ صاحب عظمت و کرامت بزرگ تھے۔

آ پُّ حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی رحماً تنتیلیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آ پُ یگا نہ اوصاف بزرگ تھے۔

عبدادت وریسا ضن: آپّ کاتمام تروقت ریاضت ،عبادت اور مجابد سے میں صرف ہوتا۔ عمر کے آخری حصہ میں آپ پرخشیت الہی اس حد تک غالب آگیا کہ دوران عبادت آپ روتے رہتے تھے۔

آپُ فرمایا کرتے تھے کہ میری نگاہ جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور استغناپہ پڑتی ہے تو مجھے اپنی تمام عبادتیں اور اطاعتیں کمتر نظر آتی ہیں۔

تقدی کی: آپؒ کی خدمت میں کسی نے گلاب کا پھول پیش کیا تو آپؒ نے گلاب کے پھول پر دور دشریف پڑھ کر ہدیہ بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت علی لیے میں پیش کر دیا اور وُ عاکی اے اللہ یہ فقیر کا نذرانہ قبول فرما۔

#### **多多多多多**

## حضرت شيخ امان بإني بتي رحمة عليه

#### وفات ١٩٩٤

تعارف: الله کی برگزیدہ جستی شخ عبدالمالک پانی پتی رمایہ تنایہ دنیائے تصوف کے عظیم صوفی تھے۔ آپ تو حید برتی کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کے مرشد شخ محمد حسن رمایت یا ہے تو جید برتی کے بہت کرنے کے بعدامان الله کالقب عطافر مایا اور آپ اس نام سے مشہور ہوئے۔

عبدات وربسا ضت: آپ بہت عبادت گزار تھے۔ ساری رات عبادت الٰہی میں بسر ہوتی۔ کچھلوگ رات سے صبح تک آپ کے حجرے میں حجا نکتے تو آپ کونوافل میں مصروف پاتے۔ لوگ حیران ہوتے کہ بیساری رات عبادت میں گزارتے ہیں تو بھرسوتے کس وقت ہوں گے؟

ابتدامیں آپ باجماعت نماز پڑھتے اور امامت بھی فرماتے لیکن آخری عمر میں جب سور قفاتح قر اُت کرتے تو ''ایاک نعبد و ایاک نستعین'' رفت انگیز آواز میں ادا فرماتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ اس لیے باجماعت نماز ترک کرکے آپ تنہائی میں نماز ادا فرمانے لگے۔

ت ق عی: آپ گاجب وقت آخرآن پہنچاتو آپ کے مریداورعقید تمند رونے لگے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم اس بات پر رنجیدہ ہو کہ میں مالک حقیقی ہے ملنے کیوں جا رہا ہوں؟ آپ ابدی ٹھکانے پر کیوں لوٹ رہا ہوں؟ کیا یہی تمہاری محبت ہے؟ تمہیں ذرا برابراس کی خوشی نہیں کہ میں اپنے رب کے پاس جارہ ہوں۔ ایک گا

# حضرت جمال الدين سيدموسي ياك شهيدملتاني رحمة تعليه

عامه المراح الم

ت علی اور عمده الواصلین ہے۔ قدرت نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ جبلی صفات سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے مورث اعلیٰ حضرت سید ناغوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رمایتمایہ کی اولا دیسے تھے۔

عبساد ت و دبیاضت: آپؒ نے نہایت قلیل عرصہ میں علوم متدادلہ، قرآن و حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے بعد زہروریاضت اور عبادت سے علوم باطنی میں کمال حاصل کرلیا۔

آپ ساری ساری رات عبادت الہی میں گزاردیۃ اوراس ڈرسے کہ نیندنہ آجائے ، آنکھوں میں نمک ڈال لیتے۔

آپُ رات دن ذکر جہر، تلاوتِ کلامِ پاک اور وظائف میں بغیر کھائے ہیں اور وظائف میں بغیر کھائے ہیں گھائے ہیں آپُ گر اوسے یہ وظائف میں نے نوسال کی عمر سے یہ وظائف شروع کیے اور مجھے یا دنہیں کہ میں نے بھی وظیفہ ترک کیا ہو۔

تقوی: آپ کا تقوی بے مثال تھا۔ تمام عمر کسی کا دیا ہوا کھانا اس وجہ سے نہ کھایا کہ آیا بیرز ق حلال سے ہے یانہیں۔

多多多多多

### حضرت عبدالا حدسر مندى رمنة عليه

#### وفات ٤٠٠١ھ

تعسارف: آبُّا مینے دور کے بڑے کامل بزرگ تھے۔آپُ امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی رحمایشگلیہ کے والدمحترم تھے۔

آپ کاسلسلہ نسب کئی واسطوں سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ اللہ منین حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ تک جا پہنچتا ہے۔

عبسادت وریاضت: آپُ حضرت شخ عبدالقدوی گنگو ہی رہ ایسایہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بیعت کر لیا اور دوسرے درویشوں سے علیحدہ کمرہ دیے دیا جس میں آپُ طویل عرصہ ہروقت عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔

آپ نے ایک مدت گوشہ بینی میں گزار دی۔ ساری ساری رات جاگ کرعبا دیت الہی میں مگن رہا کرتے۔

آپؒ فرمایا کرتے تھے: خدا تعالیٰ رات کو آ رام کرنے سے نہیں ملتا بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا چین اور سکون قربان کرنا پڑتا ہے۔ نقوی : آپؒ صاحب تقویٰ تھے اور فرمایا کرتے تھے میرے استغفر اللہ کہنے میں جو کی پائی جاتی ہے میں اس کے لیے بھی استغفار کرتا ہوں۔

#### **多多多多多**

# حضرت خواجه بافي بالتدرجمة

### 111 - 2941

تعارف: آپ اپند دور کے قطب زماں اور ولی دوراں تھے۔ آپ مادر زاد ولی تھے۔ آپ منفر د زاد ولی تھے۔ آپ منفر و حشیت کے ولی مصلح اور مشائخ تھے۔ جس شخص کے فیضان صحبت سے حضرت مجد دالف ٹانی رمیاتئلیہ جبیبا یگا نہ روزگار تربیت بائے اس کے منصب و مقام کی بلندی کے متعلق کیا رائے ہو سکتی ہے۔

عبادت وریاضت: آپؒ نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور دس سال کی عمر میں ویگر مسائل اسلامی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے حصول کے لیے جید علاء اور اولیاء کرام کی خدمت میں ماور الہز کا دور در از کا سفر اختیار فر مایا اور وہال تمیں سال رہے۔ آپؒ عبادت وریاضت میں ہروقت مشغول رہتے اور کئی گئی روز تک مراقبے میں محو ہوجاتے اور دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر ہوجاتے۔ آپؒ اس فقد رصحرائے نور دی فر ماتے کہ چلتے چلتے آپؒ اس فقد رصحرائے نور دی فر ماتے کہ چلتے چلتے آپؒ کے پاؤل میں چھالے پڑجاتے۔

تقوی: آپُلا ہور میں مقیم تھے کہ یہاں قط پڑگیا۔ آپُ نے اپی خوراک گھٹادی حتی کہ کئی گئی روز فاقہ کرتے۔ مریدین سے گندم اکٹھی کرتے اور شام کو قط زدگان میں تقسیم فرماتے۔ آپُفرماتے جس دن ایک بھی فاقہ زدہ شخص میرے درسے خالی پیٹ لوٹاوہ میری زندگی کا بدترین دن ہوگا۔

# حضرت ميرال موج دريار مايشي

### 21.15 -- 29pr

تعارف: آپُنجیب الطرفین، یگانه عصر، کامل اور جریده روزگار بستی تھے۔ آپُسادات خاندان کے چیثم و چراغ اور حضرت جہانیاں جہاں گشت رحمة تثنایه کے قرابت دار تھے۔ آپ کانام سید میراں محمد شاہ تھا۔

آب کی طبیعت میں جلال تھا۔ جب بھی جلال میں آتے نوازشات و عنایت کی بارش برسا دیتے جس سے رحمتِ خداوندی کے دریا بہنا شروع ہو جاتے۔ موج دریا کی اس صفت کے پیشِ نظر مریدوں اور عقیدت مندوں نے آپ کوموج دریا کا خطاب دیا اور آپ موج دریا ہو گئے۔

عبادت ورباطت: آپ نے ریاضت اور عبادت کے بڑے بڑے ہوئے مقام ایک محد ودعرصہ میں سرکر لیے۔ آپ کامعمول تھا کہ آپ دن بھرعبادت الہی میں مشغول رہتے اور ساری رات ذکر وفکر میں بسر کر دیتے۔ آپ نے سخت محامدات کے۔

# حضرت شاه ابوالمعالي رحمة عليه

#### ۵1+۲۴ - ه۱+۱۵

تعارف: آپ پاک باطن اورصاحب معرفت بزرگ تھے۔ آپ تھا کُلّ و عالم تھے۔ موفان کے جو ہری تھے۔ آپ خواکن و عالم تھے۔ آپ خدارسیدہ بزرگ و عالم تھے۔ آپ نے کئی کتابیں تحریر فرما کمیں۔ آپ کا سلسلہ نسبت کئی واسطوں ہے۔ حضرت موسیٰ المرقعہ بن حضرت محریقی الجواد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ شیخ دا ؤ در درایشملیہ کے مرید تھے۔

عبادت و ربیاضت: آپ کوعلوم باطنی عاصل کرنے کا شوق ہوا تو آپ کواو لیتی طریقے برغوث الاعظم محی الدین حضرت سید عبدالقادر جبلانی رحمة تنظیه سید عشق بیدا ہوا اور شہر جھوڑ کرآپ نے جنگل کی راہ لی اور کئی سال تک جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔

آ پُرات دن ہمہ وفت عبادت الہی میں مصروف رہے۔ نقوی: آپؒ زاہد ومقی تھے۔اکثر اپنے آپؒ سے مخاطب ہوکر فرماتے: اے ابوالمعالی رحیاتی علیہ اپنے برزگ و برتر کا بندہ بن اور مال و زرکا

قیدی نه بن ـ



# حضرت شيخ احمد مجروالف ثاني رحمة عليه

### 21. mr - 2941

تعمارف: آپ مخزن شریعت ،معدن طریقت و حقیقت بیں۔ آپ جامع معلوم شریعت ہے۔ آپ کونسبت مرادیت و محبوبیت حاصل تھی۔ آپ کا نسب بدری ستائیس واسطول سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق پیشی پرمنتنی ہوتا ہے۔ مجددالف ٹانی آپ کا خطاب ہے۔

عبادت و ریاضت ، مجامده ، تو کل و قناعت ، شایم و رضا میں آپ یگا نه عصر تھے۔ آپ نصف رات سے نماز تہجد تک عبادت اللی میں مشغول رہتے ۔ آپ جب ضعیف ہو گئے اور بیمارر ہنے گئے تب بھی عبادات و فطا نف ، ذکر و مراقبہ ، نماز تہجد اور شریعت وطریقت کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔

ت قوی: شبنتاه جهانگیر نے آپ کوشائی در بار میں طلب کیا۔ جب آپ شائی در بار میں تشریف لے گئے تو آپ نے در باری آئین کی پابندی نہ کی اور بادشاہ کو تعظیمی سجدہ نہ کیا جس کی وجہ ہے آپ کو قلعہ گوالیار میں نظر بند کر دیا گیا۔ آپ نے خندہ ببیثانی ہے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیس۔ خافا، مریدین اور معتقدین کوتا کیدفر مائی کے سی فتیم کی شورش برپانہ کریں۔

# حضرت شخطابر بناركي رحمة عليه

#### 21+14- 29AM

تعارف: آبُسلسلة قادرية مين البخ عهد كے قطب تھے۔علوم ظاہرى و باطنى ميں كتائے روزگار ومنفرد تھے۔علم شریعت وطریقت میں كامل دستگاہ رکھتے تھے۔حضرت مجددالف ثانی رحمة شعلیہ نے آپ کو عالم ، فاصل اور کامل کے الفاظ سے یا دفر مایا۔

عبادت و رباضت: آپؒ نے اپنے مرشد شاہ سکندررهماتیکی خدمت میں رہ کر سخت عبادات اور ریاضتوں سے منزل مقصود پائی۔ آپؒ رات دن عبادت اللہی میں مشغول رہتے اور بکثر ت نوافل ادافر ماتے۔

ت قبوی: امرااوررؤساکوکسی حال میں آپؒ کے پاس آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک مرتبہ حاکم لا ہور نے آپؒ کی خدمت میں آنے کی بہت کوشش کی لیکن آپؒ نے اجازت نہ دی۔ آپؒ کے پاس بکثرت نذرانے آتے لیکن آپؒ نے اجازت نہ دی۔ آپؒ کے پاس بکثرت نذرانے آتے لیکن آپؒ تبول نہ فرماتے۔

تنا ہجہان جب تخت نشین ہوا تو اس نے گراں قدررقم آپ کی خدمت میں روانہ کی لیکن آپ نے قبول نہ فر مائی۔ اپنی ضرورت پرلوگوں کی ضرورت میں روانہ کی لیکن آپ نے قبول نہ فر مائی۔ اپنی ضرورت پرلوگوں کی ضرورت کونڑ جے دیتے۔

موسم سرما میں درویشوں کوخود بستر اور لحاف لا کر دیا کرتے اورخود ساری رات سردی میں بغیر لحاف کے نوافل میں گزارد ہیئے۔ ساری رات سردی میں بغیر لحاف کے نوافل میں گزارد ہیئے۔

### 多多多多

# حضرت ميال ميررحمة عليه

## 21+MD - 29DA

تعارف: آپ قطب زماں تھے۔ آپ افعال واقوال اور اشغال میں ممتاز سے۔ آپ کا سلسلہ نب سے۔ آپ تربیعت ، حقیقت اور طریقت سے آراستہ تھے۔ آپ کا سلسلہ نب اٹھا کیس واسطول سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پرمنتی ہوتا ہے۔ عبدادت وریباضت: بارہ سال کی عمر میں علوم ظاہری سے فارغ ہوکر دنیا اور دنیاوی تعلقات سے کنارہ کش ہو گئے اور جنگلوں اور بیابانوں میں تلاش حق کے لیے عبادت، ریاضت اور مجاہدے میں مشغول ہو گئے۔ آپ تلاش حق کے وقت کوزے کا مانی کھینک دیتے۔

شروع شروع میں ایک سانس لے کر رات گزار دیتے اور جب ننعیف ہو گئے تو چارسانس لے کررات گزار دیتے۔

کئی کئی روز تک بھو کے رہتے۔ تمیں سال تک آپؓ کے ہاں کچھ نہ پکا۔ آپؓ ہروفت استغراق کی حالت میں رہتے۔ گھر میں ایک بوریا بچھا تھا جس پرساری رات عبادت الہی میں گزرجاتی۔

تقوی: ایک مرتبه عصالے کر چلے دوقدم چلے ہوں گے عصابینک دیا اور فرمایا: وہ مخص عصا کا کیوں سہارا لے جس نے حق تعالیٰ سبحانہ کا سہارا ایا ہو۔



# حضرت شاه بلاول رحمة عليه

### p1+174 - p924

تعارف: آپُ اہل تحقیق، صائم الد ہراور قائم اللیل تھے۔ آپُ حضرت شیخ ابوالحق رمیانتھایہ کے مریداور خلیفہ تھے۔ آپؒ کے دا داسید عیسی رحمة تعلیه ایک با کمال بزرگ تھے۔ آپؒ کی طبیعت میں جلال بہت تھا۔

عبادت ورباضت: آپُزہدوعبادت میں امتیازی شان رکھتے تھے۔ عبادت ورباضت وعبادت کی وجہ سے آپُ کے چہرے سے آٹارریاضت بہت زیادہ ریاضت وعبادت کی وجہ سے آپُ کے چہرے سے آٹار میاضت نمایاں تھے۔ آپُ بہت کم غذااستعال کرتے۔

ساگ آپ کومرغوب تھا۔

رات میں تین قرآن پاک ختم کر تے۔

تقوی : ایک رات چور آپ کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ لیکن داخل ہوا۔ لیکن داخل ہوا۔ لیکن داخل ہوا۔ لیکن داخل ہوا تے ہی اندھا ہو گیا اور اسے باہر نگلنے کا راستہ نظر نہ آتا تھا۔

آپ نے صبح ہونے پر ملازم کوفر مایا کہ گھر میں ایک مہمان رات بھر سے بھوکا ہے اس لیے اسے کھانے کے لیے دگنا دو۔

多多多多

# حضرت باباشاه جمال رحمة عليه

### 21+M9 -- 29MM

تعادف: آپُّا ہے عہد کے اکا برمشائخ میں سے تھے۔ آپُ صاحب کمال ولی کامل تھے۔ جو جمال وجلال میں کیساں تھے۔

آپُ سادات نسب سے تھے اور آپ کا شجرہ وسلسلہ مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت امام حسین رہوں سے جاملتا ہے۔

عبادت و ربیاضت: را وطریقت اور حقیقت پر چلنے کے لیے آپ نہا یت ہی صالح نیک نہاد وعہد ساز بزرگ حضرت پیر ککرا بیگ رحمایت ہی صالح نیک نہاد وعہد ساز بزرگ حضرت پیر ککرا بیگ رحمایت یہ بیت ہوئے اور آپ کی تربیت میں رہ کر آپ نے بہت مجاہدے، چلہ شی اور سخت عبادات اور ریاضتیں کیں۔

آپ طویل چلہ کئی فرمایا کرتے تھے بلکہ زندگی کے آخری سال تو آپ نے چلہ کئی میں گزارے۔ آپ کے مجاہدات ،عبادات اور چلہ کئی کا بیہ عالم تھا کہ آپ کا وصال بھی چلہ کئی کے دوران ہوا۔

تقوی: شہنشاہ جہانگیرشاہ جہان آپ کے ارادت مندوں میں شامل تھے۔ مگر آپ نہ ان سے کچھ لیتے اور نہ کسی اور سے۔ بلکہ آپ کے خزانے ہرایک کے لیے کھلے تھے۔ جو بھی آپ کے دریر آتا روحانی اور مادی دولت سے سرفراز فرماتے۔

## **多多多多多**

# حضرت ما وهولال حسين رحمة عليه

#### ۵1+۵۲ - ۵۹۳۵

تعارف: آبِّ جمال معرفت اور کمال حقیقت ہے آراستہ ہیں۔ آپ کا شار اہلِ طریقت ومعرفت میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام شخ حسین رحمایت ہیا۔ آپ کا سرخ لباس بہنتے تھے جس کی مناسبت ہے آپ لال حسین کے نام سے پکارے جانے لگے۔ آپ کا شرب قلندرانہ تھا۔ آپ قطبِ زمال حضرت بہلول رحمایت ہیا۔ آپ قطبِ زمال حضرت بہلول رحمایت ہیا۔

عبادت و ریاضت: آپ نے چیبیں سال تک بخت عبادت وریاضت کی۔ ہرروز ایک قرآن پاک ختم کرنا آپ کامعمول تھا۔ مجاہدے اور چلہ شی کرے آپ نے ایک نفس کئی کی کہ با کمال بن گئے۔ آپ قائم اللیل اور شب زندہ دار بزرگ تھے۔ وریائے راوی کے کنارے پررات بھر کھڑے ہوکر پورا قرآن پاک پڑھا کرتے۔ آپ نے بارہ سال حضرت علی جو ری دا تا گئے بخش ردیا نشایہ کے مزار پر حاضری ویتے رہے اور ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن پاک کرنا آپ کامعمول بن گیا۔ حضرت دا تا گئے بخش راز فر مایا۔ قرآن پاک کرنا آپ کامعمول بن گیا۔ حضرت دا تا گئے بخش راز فر مایا۔ قرآن پاک کرنا آپ کامعمول بن گیا۔ حضرت دا تا گئے بخش راز فر مایا۔ قرآن پاک کرنا آپ کا معمول بن گیا۔ حضرت دا تا گئے بخش راز فر مایا۔ قرق کی شہناہ جہا گیر نے عالم شنرادگی میں ایک عرصہ آپ کی خدمت میں حاضر گزارا۔ شہنشاہ آب کے حرم کی شنراد یاں اور بگات آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر فیوض و برکات حاصل کرتیں۔ اس کے باوجود آپ نے تمام عمرسادگی اور شک دی میں گزاردی۔

# حضرت سيدناشاه امير ابوالعلى رمية عليه

#### 21+4r -- 294+

تعادف: آپ قطب دورال تھے۔آپ صاحب نسبت اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔عفوو درگزر، قناعت وتو کل میں بگانہ روزگار تھے۔

سخاوت ،عطاو بخشش کے لیے مشہور تھے۔علوم ظاہر و باطن میں دستگاہ حاصل تھی۔ آپ والد ما جد کی طرف ہے۔ بینی پہنچ سید تھے۔

عبادت و ریاضت ، مجاہدات ، ترک و تجرید ، فقر و فاقہ میں آپ یگا نہ روز گار تھے۔ آپ کے نا نا حضرت خواجہ فیض رحمایت تلا کے ان کا ولا دنہ پاس نظامت کے عہدے پر متمکن تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی اولا دنہ ہونے کی وجہ سے راجہ مان عنگھ نے آپ کے نا نا کے عہدے پر آپ کا تقر رکر دیا۔ لیکن آپ زندگی کے اس انداز سے مطمئن نہ تھے۔ اس لیے آپ نے اس منصب سے استعفیٰ دے دیا اور راوحق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔

آپ نے خواب میں چند ہزرگوں کو دیکھا جن کا چبرہ مبارک آفاب سے زیادہ روشن تھا۔ ان حضرات نے آپ کو طریقہ آبائی اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ اس خواب کے بعد آپ دنیا سے دل برداشتہ ہو گئے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کرسخت عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اکثر وقت مراقبہ میں گزار تے۔

ایک دن مراقبہ میں حضرت علی ﷺ ہے مشرف ہوئے اور ان کی ہدایت کے مطابق اجمیر شریف حضرت غریب نوازخواجہ معین الدین چشتی رحمایت الله میں جشتی رحمایت اللہ میں جشتی رحمایت اللہ میں جستی رحمایت اللہ میں جستی رحمایت اللہ میں جستی رحمایت اللہ میں جستی رحمایت میں جستی میں جستی رحمایت میں جستی میں جستی رحمایت میں جستی رحمایت میں جستی رحمایت میں جستی میں جستی رحمایت میں جستی میں جستی رحمایت میں جستی میں جستی دور جستی دور جستی میں جستی در جستی میں جستی رحمایت میں جستی دور جستی در حمایت میں جستی در حمایت در حمایت میں جستی در حمایت میں جستی در حمایت در

کے مزار کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ دہلی پہنچ کر حضرت قطب الدین اللہ بن بختیار کا کی رحمات قطب الدین اولیاءرحمات تعلیہ کے مزارات پر حاضری دی اورعبا دات الٰہی میںمصروف رہے۔

بوفت روائگی اجمیر شریف آپؒ نے اپناتمام مال ومتاع راہِ خدا میں لٹا دیا اور صرف ایک جا در سفید اور تہبند باندھ کرروانہ ہو گئے۔

آ پیشمام عمرعبا دیت الہی میں رات دن مصروف رہے۔

تقوی: دریاجمناکے کنارے آپ کی ملاقات ایک جوگی سے ہوئی جس نے آپ کو ایک ڈبیا میں کیا ہے؟ جوگی آپ کو ایک ڈبیا میں کیا ہے؟ جوگی نے دریا فت فرمایا کہ ڈبیا میں کیا ہے؟ جوگی نے جواب دیا اکسیر ہے اور اکسیر کی صفت سے ہے کہ ایک رتی بھرتا نے پر ملنے سے تانیا سونا ہو جا تا ہے۔

آپؒ نے وہ ڈبی دریامیں پھینک دی اور فرمایا۔ سادھو جی ، انسان خود اکسیر ہے۔ ایسی صورت میں دوسری اکسیر کی تدبیر کرنا انسان کی تحقیر ہے۔

多多多多多

# حضرت شاه دوله مجراتی رحمة علیه

#### وفات ۵۷٠اھ

تعادف: آپُ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپؒ کوعلوم ظاہر و باطن میں دسترس حاصل تھی۔ آپؒ کا سلسلہ دسترس حاصل تھی۔ آپؒ کا سلسلہ طریقت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحماً لیٹنایہ سے جاملتا ہے۔ آپؒ نے مشاکُ چشتیہ سے بھی فیوض باطنیہ حاصل کیے۔

عبادت ورياضت: آت بجين ميں يتم مو گئة وايك شخص نے آت كو ہندولالہ کے یاس فروخت کر دیا۔ آپ نے ہندولالہ کے گھر کئی سال خد مات سرانجام دیں کیکن جب آیپ سن شعور کو پہنچے تو آپ میں حبرت انگیز خاصیت پیدا ہوگئی آیے جو بچھفر ماتے وہ سچ ٹابت ہوتا۔ اس سے متاثر ہو کر ہندولالہ نے آیا کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد آپ جلیل القدرصوفی بزرگ حضرت سید سرمست رحمة تشلیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت · ہوئے۔ آپ نے کئی سال مرشد کی خدمت میں رہ کرسخت عبادت اور ریا ضات کر کے فیض باطنی حاصل کیا۔ آپ عبادات وریاضت ، مجاہدات اور ترک و تجرید ، فقروفا قہ اور قناعت و تو کل میں رگانہ روز گار تھے۔ آپ کے حجرہ میں ایک بوسیدہ چٹائی تھی جس برآ پُٹھیا دے کرتے اور سوبھی جاتے۔ تقوی: آی کوجو پھ خزانہ غیب سے ملتا بے دریغ ساکنین برخرچ کر دیتے۔ آپ کالنگرا تنابر اتھا اور اس ہے اتنے لوگ کھانا کھاتے کہ بیرا مرا اور ملوک کی بارگاه گنی۔آپ کے تعمیر کردہ کنویں ۔سرائے اور بل آج بھی موجود ہیں جن کو و مکیے کرشاہی عمارات کا وطوکہ ہوتا ہے۔ 😂 🥸

# حضرت محمصوم ولى رحمة عليه

#### 21+∠9 - 21++∠

تعلوف: آب ام مربانی، قطب سجانی حفرت مجددالف نانی در ایستاید کے فرزندار جمند سے ۔ آپ کی پیدائش کی بشارت حضورا کرم ایستان نے آپ کے والد کو دی اور نومولود کا نام محد معصوم رکھنے کے جمم دیا۔ آپ صاحب کرامت بزرگ سے ۔ علم شریعت وطریقت پر آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔

بزرگ سے ۔ علم شریعت وطریقت پر آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔

عبادت و دیا ضت: آپ نے کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور

گیارہ سال کی عمر میں تخصیل علم کی تکمیل کر لی اور عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد آپ ان کے جمرہ میں مقیم ہو کر رات دن عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ آپ بجین سے روزہ کے پابند تھے۔ ماہِ رمضان میں دن کے وقت والدہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب تو کثرت سے روزے رکھنے لگے اور اکثر وقت مراقبہ میں گزر جاتا۔ جج بیت اللہ کے علاوہ آپ نے دنیا بھر کے گوشے گوشے کا کھن اور دور در از سفر اختیار کر کے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دی اور فیوض و برکات حاصل کیے۔

ت قوی: آپ کی خدمت میں دن بھرلوگوں کا تا نتا بندھار ہتا۔ امیر وفقیر،
بادشاہ وگداسب ہی ایک صف میں بیٹھتے۔ آپ کے در بار میں کسی میں امتیاز نہ تھا۔
شہنشاہ اور نگزیب اوان کی ہمشیرہ روشن آراء آپ کی خدمت میں اکثر حاضری
دیتے۔ آپ نے تمام عمر کسی شہنشاہ ، امیریا رئیس سے کوئی چیز قبول نہ فرمائی۔

### 多多多多

## حضرت سلطان بالهورهمة تنكيه

#### وفات ۲٠۱۱ھ

نعا**رف:** آپُمنظور جناب کیریا ہیں۔آپُمشاہدہ حق میں سرور، جمال وست میں محواور انوار الٰہی کی تجلیات میں منتغرق رہتے تھے۔ آپ کے والد بایزید محمد رحمایشلیه حافظ قرآن، اینے زمانے کے عالم اور شریعت کے سخت یابند تھے۔ آپ کی والدہ بی بی راستی رحمایتنایہ اپنی بزرگی اور پر ہیز گاری کے لیے مشہور تھیں ۔ آپ کا سلسلہ نسب انتیس واسطوں ہے حضرت علی ﷺ برمنتی ہوتا ہے۔ عبادت ورياضت: آپُشرخوارگي کے زمانے میں ماورمضان میں دود هه نه پیتے تھے۔ اس طرح دن کوروز در کھتے ۔ سن رشد کو پہنچے تو حضر ت علی عَدِّفَهُ نِي آپِ کو در بار نبوی اللیکه میں بیش کیا اور آنخصر تعلیک نے آپ کو بیعت سے سرفراز فر ما کرحضرت غوث الاعظم رحمة تندیه کے سیر و فر مایا۔ اس کے بعد آپ متغرق رہنے گئے۔ رات دن عبادت الٰہی میں غرق رہنے ۔عبادت وریاضت میں اس قدرمشغول ہوئے کے دنیا جہان کا ہوش نہ ریا۔ والدہ کے تحکم کے مطابق ظاہری بیعت کیلئے دور دراز کا پیدل سفر طے کر کے بغداد میں حضرت عبدالرحمٰن قا دری رحمهٔ تنگلیهٔ ہے بیعت ہونے اور ان کی خدمت میں طویل عرصه ره کرسخت سے شخت عیا دات اور ریاضت سے مدارج سلوک طے کیے ۔ قسق عی: آیک ملکیت شورکوٹ کی جا گیرخانقاد اور مدر سے کے اخراجات کے لیے وقف تھی۔ آپ نے بیلوں کی جوڑی خریدی اور خود مل جلا کر کا شتکاری کرتے اور اس سے جو حاصل ہوتا غربااور مساکین میں تقتیم کر دیتے اور خو د رو کھی سو کھی کھا کر گز ارا کرتے۔

# حضرت سيدابوالبركات حسن باوشاه قادرى رحمة عليه

ت عب ارف: آپُ صاحب کرامت بزرگ اورروحانیت وطریقت میں یکتا تنجے۔ آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تنجے جوعلم وعرفان کا دارالعلوم تھا۔ آ یا کے والدگرا می سیدعبداللّٰدرجمایلتایے صحابی رسول کے لقب سے مشہور تھے اور آ يه كا سلسله نسب جوده واسطول سيم محبوب سبحاني غوث الاعظم حضرت شيخ عبدالقادر جبلاني رحمة تثليه اور كيمرتيره واسطول سية حضرت على رهيجة تك منتني موتا ہے۔آ پ روحانیت وقطبیت کے مقام اولی پر فائز تھے۔ عبادت و رياضت: ذكر وفكر ، مراقبه، رياضت نفس اور مكمل خلوت ميس آپ کو بدطولی حاصل تھا۔ آ ہے ہے سات سال کاعرصہ مجاہدات و جلکشی کیلئے ذریا کے کنارے گزارا۔ آپُون کے وقت دریا کے کنارے بیٹھ کریادِ الہی میں مصروف رہتے اوررات بھرسینہ تک یانی میں کھڑ ہے ہوکرعبادت کرتے۔ان سالوں میں شدیدسردی اور شدیدگرمی کے ایام بھی آتے مگر آپ کے بائے ثبات ہمیشہ مستحکم رہے۔ آپ نے دور دراز کے بیدل سفر کر کے بزرگان دین کے مزارات پروظائف کیے اور جلے کا لئے۔ تقوی: شہنشاہ اورنگزیب نے جا گیرکا فرمان آب کی خدمت میں پیش کیا۔ آ ی نے قبول نہ فر مایا۔ آ ی کے کنگر سے روز انہ انتے لوگ کھانا کھاتے جن کا شار ناممکن تھا۔مفلوک الحال لوگوں کی دیگرضروریات بھی بوری فر ماتے۔ جب مرض الموت وارد ہوئی تو اپناتمام اٹا ثہ فروخت کر کے اپنا سارا قرض اوا کر ویا۔ بیہ دیکھے کرلوگ رونے لگے کہ ایباجلیل القدرشخص جس کے دریرشاہ وگدا 

# حضرت شاه عبدالرحمن رمية

#### وفات ۱۲۵اھ

ت عارف: آپُولي کامل شے جن کی تعلیمات وکرامات سے ایک زمانہ فيضاب ہوا۔ آپ ياك باطن صاحب معرفت دروليش يتھے۔ آپ حضرت حاجی نوشہ کئے بخش رحماۃ ٹنٹلیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔

عبادت ورياضت: آپ بهت عبادت گزار تھے۔آپ کی ریاضتوں کا بیرحال تھا کہ کنویں میں معکوس لٹک کرنماز ادا کرتے تھے۔ جولوگ یہ منظر دیکھتے ان کا بُرا حال ہو جاتا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں کورے ملکے میں یانی بھر کر ر كە دينے جب اس قدر يخ ہوجا تا كەاس ميں ہاتھ ڈ النا بھى مشكل ہوجا تا تو اس سے عسل فرماتے۔ جب لوگوں نے آپ سے اس کی وجہ یوچھی تو آپ نے فرمایا میرانس مجھ سے کہتا ہے کہ گرم گرم بستر میں سوجا اور گرم یانی سے عسل · کر۔ اس طرح میرانفس مجھے عبادت سے منع کرتا ہے۔ اس لیے میں اس کی بات نہیں مانتااور وہی کرتا ہوں جس سے میرےنفس کو نکلیف ہو۔

نه وی ایک دن حضرت نوشه شیخ شکر رحمایشگیه نے اینے سب مریدوں اور عقید تمندوں سے فرمایا: لوگو! میں اس دینا سے جانے والا ہوں کسی کوکوئی غرض یا حاجت ہوتو طلب کرے۔ ہرخص نے اپنے مطلوبہ شے کا مطالبہ کر دیالیکن ہ ایک کونے میں کھڑے روتے رہے۔ حضرت نوشہ کنج شکر رہمایتھیا نے آپ کو بلا کرفر مایا کیاتم نے میری بات نہیں سنی ؟ تو نے پھھ نہیں مانگا۔ آپ نے فرمایا: پیرومرشد مجھے نہ دنیا کی ضرورت ہے نہ دین کی مجھے آیا کی ذات کا عشق در کار ہے۔ 

# حضرت امام بری رحمة علیه مسرک رحمة علیه امام بری رحمة علیه علیه امام بری رحمة علیه

**تعارف:** آپ كااصل نام سيدعبد الطيف شاه رحماً شيلية تقارحضرت جمال الله المير زنده پيررهمة للتليه نے آي كو برى امام رحمة تتليه كالقب عطافر مايا۔ آپ كے والدنجف اشرف (عراق) كے فارغ التحصيل تنصه\_ آپ اينے وقت كے متى ، ز امدٍ، قيام الليل اور قائم العلوم يتھے۔ آپ كا سلسلەنسب حضرت موسىٰ كاظم رحمة تثليه سے ہوتا ہوا حضرت علی ﷺ سے جاملتا ہے۔ آپ مادر زاد ولی تھے۔ آپ ر و حاتی معرفت ،علم وعرفان ،طریقت ومعرفت کے درخشندہ ستارہ نتھے۔ عبسادت وريباضت: غور عثى جواس زمانه مين وين كامركز تها-آب نے یہاں سے حدیث، فقہ،منطق، ریاضی کے علاوہ علم معانی علم طب اور علوم روحانی میں کمال کرنے کے بعد آپ نے بدخشاں ،مشہد، نجف اشرف، کربلا، بغداد، بخارا، مصرودمشق اورمكه معظمه اورمدينه منوره كادور دراز كاسفراختياركر كےاور سخت عبادات اور ریاضتیں کر کے روحانیت کی منازل طے کیں۔ آپ عابد و زاہد اور گوشہ ثنین سالك تصاوراً بي يبعض اوقات ال قدر جذب طارى بهوجا تا تھا كه آپ سالك كى بجائے مجذوب لگنے لگ جاتے تھے۔ آپٹے نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ تقوی: ایک مرتبه تل شنراده نایاب بیخرون اور هیرون کی تلاش مین بزاره آیالیکن زمردنه ملاتو مایوس ہوکر آپ کی خدمت میں آیا اور دُعا کی استدعا کی نے آپ نے دُعا کے علاوہ زمرد کی کان کا پیتہ بھی تنایا۔ آپ کی بتائی ہوئی جگہ سے شنراد سے کو بہت سے نایا ب ہیرے اور زمر د حاصل ہوئے تو وہ ایک بڑا طشت بھرکر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آ ب نے طشت کے کرندی میں الث دیا اور فر مایا فقیر کوان کی ہر گز ضرورت نہیں۔

# حضرت شاه عنابيت قادري رمايتها

#### 

تعارف: آپ کوقطبیت وولایت میں بلند مقام حاصل ہے۔ آپ و نیائے تضوف کی عظیم المرتبہ اور صاحب بصیرت ہستی تھے۔ اولیائے کرام اور صوفیا ، میں آپ کا مرتبہ نہایت بلند تھا۔ آپ کی پیدائش کی پیشگی اطلاع اللہ تعالیٰ نے ایک مجذوب کے ذریعے آپ کے والد کو دی۔ جس نے آپ کے والد کا ہاتھ چوم کر کہا پیرمحمد تمہارے گھر کو جیکا نے والا آرہا ہے۔

عبادت و ربیاضت: پانچ سال کی عربیں قرآن پاک حفظ کرنے اور نو سال کی عمر میں تمام دیگر علوم دین پر دسترس حاصل کرنے کے بعد آپ لا ہور میں حضرت سید رضا شاہ رمایشلد کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کے حلقہ مریدان میں داخل ہوئے اور طویل عرصہ مرشد کی خدمت میں رہ کر سخت عبادات کر کے روحانی اسباق اور سلوک کی منازل طے کیس۔ آپ شب بیدار تھے۔ آپ دن کوقر آن کی میم کی تفییر ، احادیث وفقہ کا درس دیتے اور ساری رات یا دِ الہٰی میں جاگ کر بسر کر دیتے۔

تقوی: لا ہور میں آپ کے باپ داد کی ورا ثت زرعی اراضی تھی۔ آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو زرعی اراضی کی تمام آمد نی طلباء کی خوراک، ربائش اور دیگر ضروریات پرخرج کر دیتے۔ اپنے لیے کچھ نہ لیتے اور نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے۔



# حضرت شاه كم الدر منتفليه

#### وفات ۱۱۲۲ ص

نعارف: آپُ قطب عالم اور کاشف صوفی اور کامل عارف تھے۔ آپؓ نے د بلی میں دین اسلام کی تعلیمات اور رشد و ہدایت کا چشمہ جاری کررکھا تھا۔ جہاں آ یہ تبلیغ اسلام اور اشاعت کا فریضہ بھی انجام دینے جس سے متاثر ہوکر بے شارلوگ دا ہرُ ہ اسلام میں داخل ہوتے۔آپ نے بنتس کتب تصنیف فر ما نمیں۔ آیا کے مرشد نے آنخضرت طلیقہ کے حکم کے مطابق آیا کوخر قدیہنایا۔ عبسادت وريساضت: ايك دن آت علم كے پياسوں كودرس سے فیضیاب کررے تھے کہ ایک خستہ حال بزرگ نے آ کرآ یہ سے کہانا دان خودتو حقیقت یانہیں سکا۔ دوسروں کو کیا ہدایت دیتا ہے۔ جا تھلے آسان کے نیجے ہدایت یا۔ بین کرآیے کی حالت میں تغیرسا رونما ہوا اور آی ٹیر جذب ومستی کی کیفیت طاری ہوگئی اور کیڑوں تک کا ہوش نہریا۔شہرسے دورجنگلوں میں جا نکلے اور عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے۔اعتکاف میں بیٹھتے تو مہینوں ہی بیٹھے رہتے ۔ مجاہدے کیے ۔ کئی کئی روز تک بغیر پچھ کھائے بیئے مسلسل یا دِ الہی میں مصروف رہتے۔ بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرتے ہوئے مدینه منوره جا پہنچے۔ جہاں پر آتخضرت علیت کی زیارت نصیب ہوئی۔ برسول عشناء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔

ت وی این کادل ندوڑ تے رکھ لیتے اور پھر حاجت مندوں میں اس استعنابہت تھا۔ خدا کے سوائس کے آگے ہاتھ نہ پھیلا تے بھی کسی سے نذرانہ قبول ندفر ماتے ۔ اگر کوئی مرید صاف نیت سے کوئی چیز لاتا تواس کادل ندوڑ تے رکھ لیتے اور پھر حاجت مندوں میں اسی وقت تقسیم کردیتے ۔ استان کادل ندوڑ تے رکھ لیتے اور پھر حاجت مندوں میں اسی وقت تقسیم کردیتے ۔

# " حضرت شيخ عبدالني رمية عليه

#### 11174 - p1+11

**تعادف: آپُرخرت ابراہیم النکیکلا کی طرح بت پرست ہندو کے گھرپیدا** ہوئے۔ بجین میں آپ کو خواب میں آنخضر تعلیقہ کی زیارت ہوئی۔ حضورها الله نه آپ کوکلمه طبیبه پڑھایا۔ آپ نے خواب کا ذکر اپنے مسلمان معلم سے کیا تو وہ آ یہ کوسیدعبدالوہاب قادری رحمایتنگلیہ کی خدمت میں لے گئے۔ جنہوں نے آپ کوکلمہ طیبہ پڑھا کر دین اسلام کے ارکان کی تعلیم دی اور آپ کا الہامی نام عبدالنبی رکھا۔اللہ تعالیٰ نے آیٹ پرعلم ومعرفت کے درواز کے کھول دیئے۔ آپ کواعلیٰ کمالات باطنی حاصل ہوئے اور آپ تاج العارفین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ ولی کامل اور قطب عالم نتھے۔ آپ نے روحانیت کی ایک لا کھ جالیس ہزارمنا زل طے کیل۔اسی لیے آپ کو بلندترین درجہ عطا ہوا۔ عبادت ورياضت: آپُ نے تزکينس کی خاطرعبادت ورياضت کے ساتھ خدمت خلق بھی کی ۔مساجد میں سالوں وضو خانو ن کا یانی تھرا اور مسًا جِدَ کیلئے مزدوری کرتے رہے۔ آپ جنگلوں میں کئی برس تک سخت ریاضت اور عبادت میں مشغول رہے جہاں آ ہے کی خوراک کئی کئی روز کے بعد جنگلی کھل ہوتے تنجے۔ آپ نے مجاہدات ، مراقبہ وعبادات کو آخری عمر تک معمول بنائے رکھا۔ تهوی: بها در شاه اوّل حاکم هندوستان آی کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔اس نے آیے گی خدمت میں ایک لا کھرویبہ نقالعل و جواہر کا گراں قدر نذرانه پیش کیالیکن آپ نے قبول نه فرمایا۔ 🕸 🕸 🕸

# حضرت شاه عبدالطبف بمطافي رممة عليه

#### @1140 - @1+40

تعدیث، فقد، رجال، کلام اور شعروادب میں وہ نام پیدا کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کا نسب سید خاندان سے متعلق ہے۔ آپ فاطی سید تھے۔
ملتی۔ آپ کا نسب سید خاندان سے متعلق ہے۔ آپ فاطی سید تھے۔
آپ نے خلوت عبادت کے لیے جنگل میں ایسی جگہ منتخب فرمائی جو ایک ٹیلہ کی شکل میں چاروں طرف خار دار جھاڑیوں سے گھری ہوئی تھی۔
ایک ٹیلہ کی شکل میں جاروں طرف خار دار جھاڑیوں سے گھری ہوئی تھی۔
ایسی جگہ کو سندھی میں بھٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھٹائی کے التی جہہ کو سندھی میں بھٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھٹائی کے التی جہہوں ہوئے۔

عبادت و ریاضت: تکمیل علوم ظاہری کے بعد آپ نے علوم باطنی کے حصول کے لیے لسبیلہ، مکران، کاٹھیا واڑ، ملتان کا دور دراز سفر اختیار کیا اور بزرگان کے مزارات پرحاضری کے علاوہ اولیاء اللہ، علماء اور صوفیا ہے مستفیض ہوئے اور مدایات حاصل کیں۔

آپ نے عبادت وریاضت کے لیے جنگل میں ایک ایسی ویران جگہ کا انتخاب فرمایا جہاں چاروں طرف خار دار جھاڑیاں تھیں۔ وہاں بیٹھ کر آپ تعبادت میں مسروف رہتے اور ساری رات یا دِالہی میں بسر کر دیتے۔

تسق وی: آپ نے سادگی کو پسند فرمایا اور شاہا نہ شان و شوکت سے ہمیشہ گریزاں رہے تمام ممرکسی سے بچھ طلب نہ کیا۔

## حضرت بابالمصشاه رحمة

#### ١١٤١ - اكاال

تعلیف: آپ صاحب کرامت ولی الله تھے اور آپ کومعرفت میں کمال حاصل تھا۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد ماجد سید بخی درویش اپنے زمانے کے عالم تھے۔ جن کوعربی، فارسی میں دستگاہ حاصل تھی۔ آپ کا نام عبدالله شاہ تھا۔ آپ شاعر تھے اور آپ کا تخلص بلھے شاہ تھا۔ آپ شاعر تھے اور آپ کا تخلص بلھے شاہ تھا۔ آپ معزبت شاہ عنایت قادری رحمایشلا ہے مرید تھے۔

عبادت و ریاضت: آپؒ کے مرشدنے آپؒ کو باطنی علوم سے بہرور فرما کر عبادت اور ریاضت کے لیے دریائے چناب بھیجا۔ آپؒ کافی عرصہ تک دریائے چناب بھیجا۔ آپؒ کافی عرصہ تک دریائے چناب بھیجا۔ آپؒ کافی عرصہ تک دریائے چناب کے کنارے عبادت و ریاضت اور درود اور وظائف میں مشغول رہے۔

آپؒ نے ہندوستان میں دور دراز سفر کیے اور گوالیار میں حضرت شخ محمد غوث گوالیاری رحمة تعلیہ کے مزار اقدس پر عبادت اور اعتکاف کیا اور روحانی فیوض حاصل کے۔

# حضرت خواجه عبرالخالق رماة عليه

#### ع1+94 <u>م1+94</u>

تعارف: آپ سلسله اویسیه کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کو حضرت اولیس قرنی ﷺ سے روحانی بیعت حاصل ہوئی۔

آ پُ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آب پُ نے درس و تدریس کا سلسلہ بھی قائم فر مایا۔

آپ کی مجالس علم وفضل سے بے شارلوگوں نے علم وفضل اور اکتساب فیض کی منا زل طے کیس ۔

عبادت و ریاضت: آپ تہجداور نماز نجر کے بعد وظیفہ التفات کا ور د فرماتے اور اس کے بعد طلباء کو درس دیتے اور طلباء کو تعلیم دینے کے بعد دریائے سلج کے کنار ہے عبادت اللی میں رات گئے تک مصروف رہتے۔

آپ نے صحرااور جنگلوں میں سخت عبادت اور ریاضتیں کیں۔

آپ پر عالم سکر فنایت اس قدر رہتا کہ اللہ اکبراور قرآنی آیات سن کراز خودرفتہ ہوجاتے۔

ت ق وی جورقم حاصل ہوتی درس حاصل کرنے والے طلباء کی رہائش ،خوراک ولباس پرخرج کرویتے۔ اپنی ذات کے لیے ایک روپہیجی نہر کھتے۔

### 多多多多

# حضرت حافظ محمراسحاق قادري رمايتمليه

#### وفات ۱۸۸اه

تسعمارف: آپ ملت اسلامیه کی نا در الوجود شخصیت اور بزرگ کامل ہے۔
آپ نے فنافی اللہ، باقی اللہ، صوفی، روحانی کمالات اور علمی تضرفات میں
عرفان کی بلندی حاصل کی۔ آپ کی علمی ضیاء پاشیوں کے طفیل بے شارلوگوں
نے اسلام کی روحانیت کا درس حاصل کیا اور فلاح کی راہ پائی۔

عبادت و ریاضت میں دن رات مصروف رہے۔ آپ عبادت و ریاضت میں دن رات مصروف رہے۔ آپ سخت ریاضتوں اور مجاہدوں سے اللہ کے نز دیک ہونے کی جستو میں سگے رہے۔

آ بُ نے آبادی سے کوسوں دور جنگل میں جہاں حجاڑیوں اور سے کوسوں دور جنگل میں جہاں حجاڑیوں اور سرکنڈوں کی بہتات تھی ایک جھونپڑی بنالی اور اس میں عبادت وریاضت اور نوافل کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔

تقوی: مغلیہ حکمرانوں کی ملی ہوئی جاگیرسے بے پناہ آمد نی ہوتی ۔لیکن آپ ّ اس میں سے ایک روپیہ بھی نہ لیتے اور ساری رقم حاجت مندوں ،غریبوں اور مسافروں پرخرچ کردیتے۔

آپ نے لنگر جاری کررکھا تھا۔ جو دن رات کھلا رہتا اورلوگوں کو ہر وقت کھا ناملتا۔ آپ نے بے شار کنویں بنوائے۔ خودسوکھی روٹی یانی میں بھگو کر کھاتے اور بغیر بستر کے جاریائی پرسوتے۔

### 

# حضرت خواجه محكم الدين سيراني رحمة عليه

تعارف: آپ سلسلهاویسیه کے قطب زمان اور صاحب کشف وکرامت ولی اللّٰہ تھے۔ آپ کا گھرانہ کم وفضل کا گہوارہ تھا۔ آپ کے والد، دادا، چیا اور والده مأجده حافظ قرآن تقيل \_

آ یے کے اجداد عالم و فاصل تھے اور فقہ و حدیث کے ماہر مانے جائے تھے۔جن کے فتو کی کوسند کا درجہ حاصل تھا۔

آ ہے ما درزاد ولی تھے۔ بجین سے ہی آ پ کے جبین نور سے جذبات الہی کی کیفیات ظاہر ہونے لگی اور آپ جو بات لاشعور میں کہددیتے بوری ہوجاتی۔ عبادت ورباضت: آپ بجین سے ہی دنیاوی مشاغل سے لاتعلق تھے۔ بچین سے عبادت الہی لیعنی نماز ،روز ہ کے یا بند تھے۔ دنیاوی تعلیم کی تھیل کے بعد علوم باطنی اورسلوک کی منازل طے کرنے کے لیے آپ نے سخت سے سخت ریاضتیں کیں اور تذکیہ نفس کی ہرتد بیرا ختیار کی۔

آپ نے اینے مرشد کے حکم کے مطابق دیوان جاولہ مشائخ رحمایشلیہ کے مزاراقدس پر حاضر ہوکرا عنکا ف فر مایا اور جالیس روز ہ جلہ بغیر کھائے پیئے اورسوئے عیاد ت حق میں گزارا۔

آیے ساری رات عبادت الہی میں گزار دیتے۔ تہجد اور فجر کی نماز کے بعد ذکر جہرفر ماتے۔ آپ گئی گئی روز بغیر کھائے پیئے روز ہ کی حالت میں جنگلات میں عباوت الہی میں گزار دیتے۔عشاء کی نماز کے بعدتمام رات

نوافل میں گزار دیتے۔ تہجداور نماز فجر کے بعد مراقبہ فرماتے۔

اشراق چاشت اداکرتے اور وظائف شروع کرتے حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ نماز ظہر کے بعد تلاوت قرآن پاک کرتے حتیٰ کہ عصراور پھر مغرب کی نماز کے بعد اوا بین سے فارغ ہو کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے۔

آپؓ نے کئی پاپیادہ جج کیے اور دور دراز کا سفراختیار کر کے اولیاءاللہ کے مزارات پر حاضری دی۔

تقوی: آپ کودوران چلہ باری تعالیٰ ہے "قبل سیر فی الارض" کا تھم ملا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی باری تعالیٰ کے تھم سے دشوار گزار، سفر میں گزار دی اورا شاعتِ اسلام اور فروغِ اسلام میں مصروف عمل رہے۔ اسی وجہ سے آپ نے تمام عمر شادی نہیں۔

آپؓ کے خدمت میں نواب، جا گیردار اور روساء مرید ہونے کے لیے آتے کیکن آپؓ فرماتے میں فقیر ہوں میراا مراء سے کوئی واسطہ نہیں ۔ میں میہ بات پیند نہیں کرتا کہ لوگ میرااس طرح تعارف کرائیں کہ یہ فلاں نواب یا جا گیردار کا بیرے۔

آپ نے تمام زندگی کسی سے تخفہ یا نذرانہ قبول نہ فر مایا۔
ﷺ
﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# حضرت خواجه نورمحم مهمار وي رحمة عليه

#### ۱۲۰۲ -- ۱۱۴۲

تعسارف: آپ مقندائے اہل بھیرت، جامع علوم ظاہری و باطنی ہیں۔ حضرت مولا نا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمایتی یہ سے بیعت ہوئے اور مخصیل و شکیل باطنیہ کے بعد حضرت مولا نارح ایشیلیے نے آپ کوخرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی بیدائش سے پہلے ایک مشہور بزرگ خواجہ فتح دریارح ایشیلیہ نے آپ کی والدہ ما جدہ کو د کھے کر پیشین گوئی کی تھی میں اس بچی کے پہلو میں ایک ایسانعل بے بہا کا دیدار کر رہا ہوں جواسے زمانے کا قطب ہوگا۔

عبادت و ربیاضت: آپؒ نے طویل عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کرمجا ہدات اور عبادت سے سلوک کی منازل طے کیں۔

آپ کا سالہال سال بیہ معمول رہا کہ وہ ہر جمعہ کو چالیس میل کی مسافت طے کر کے پاپیا دہ مہار شریف سے پاک پتن تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر بابا فریدالدین گنج شکر رحماتی تلاہے کے مزار پرمجاہدے، چلہ شی کرتے۔ آپ قناعت و تو کل سے آراستہ تھے۔ ہر وقت ریاضت و عبادت آ

میں مشغول رہتے ۔

تقوی: آپّ کا تقوی بے مثال تھا۔تمام عمر ساوگی کی زندگی بسر کی لیکن کسی سے کوئی تخفہ یا نذرانہ قبول نہ فرمایا۔

# حضرت خواجه قاضي عاقل محركور يجبرهمة عليه

#### 1119 -- 1119

تعارف: آپ صاحب الکرامت ، جلیل القدر بزرگ تھے۔ آپ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ آپ قریش فاروقی ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ہیں ہے ماتا ہے۔ جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کو کشف آنے شروع ہوئے۔ آپ کے والدمخر م نے دارالعلوم قائم فر مایا اور آپ نے اس دارالعلوم کی تحیل فر مائی۔ دور در از سے علاقہ سے علاء کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرا فا دات علمی حاصل کرتے۔ عبادت و ریاضت میں حاضر ہوکرا فا دات علمی حاصل کرتے۔ جتنا عرصہ قیم رہے۔ عبادت و ریاضت میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ رات کا جتنا عرصہ قیم رہے۔ عبادت و ریاضت میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ رات کا اکثر حصہ ذکر جہر میں بسر فرماتے۔ لاالملہ کی ضرب کی آ واز رات کے وقت دور دور تک سائی دیتی ۔ جس دم اور سلطان الا ذکار اور وظائف آپ کی غیرت اللہ کی خرب کی آ واز رات کے عبادت اللہ کا جزوتے۔

تقوی: سلاطین کی فرستادہ اشیاء خورد ونوش تناول نہ کرتے۔ اسے تقویٰ کے خلاف سمجھتے اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ،کسی سے سوال کرنا فقر کے لیے مصر قرار دیتے۔ حتیٰ کہ پانی مانگنے کے بجائے فرماتے! مجھے بیاس لگی ہے۔ نفس کشی کے لیے کئی کئی دن بھو کے رہتے ،حتیٰ کے نشست و برخواست ممکن نہ رہتا۔ نوابان سے نذرونیاز قبول نہ فرماتے اور رزق حلال اپنے جائز ذرائع سے حاصل کرتے۔

# حضرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوى رحمة عليه

#### 9 اال -- 1109

تقوی : آپُ دارالعلوم دبلی میں صدر مدرس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپؒ کی تخواہ بہت کم تھی۔گھر کی مالی حالت نا گفتہ بہتھی اور بچوں کو کئی کئی وقت کھا نا بھی نہ ملتا تھا۔

آ ب کے گھر کی ایک ملازمہ نے اس بات کا ذکر آ پ کے ایک اہلِ ثروت مرید سے کردیا۔ مرید نے آپ کی مالی مدد کرنی چاہی تو آپ نے نہ صرف مالی مدد لینے سے انکار کردیا بلکہ شخت ناراض ہوئے اور مرید سے پوچھا کہ میر بے گھر کا راز تہ ہیں کس نے بتایا؟ جب اس نے آپ کی ملازمہ کا نام لیا تو آپ ملازمہ سے شخت خفا ہوئے اور اسے فوری طور پر ملازمت سے فارغ کردیا۔ ایک ملازمہ سے شخت خفا ہوئے اور اسے فوری طور پر ملازمت سے فارغ کردیا۔ ایک ملازمہ سے شخت خفا ہوئے اور اسے فوری طور پر ملازمت سے فارغ کردیا۔

# حضرت بهل سرمست رحمة عليه

#### 011mg -- 0110r

تعارف: آپُاولیاء اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کن وربھی تھے۔ آپُ۔ کلام میں فصاحت و بلاغت ، بلندفکری اور علوم تصوف کے رموز و اسرار بہار کیے گئے ہیں۔

آپ کا نام عبدالوہاب تھا۔ آپ بجین سے ہی سے ہی ہے بولا کرتے ہے۔ آپ کوسیائی کی نسبت سے پیل کہا جاتا تھا۔ آپ درویتی اور سرمستی میں اس قدرغرق تھے کہ'' سچل سرمست'' کہلائے۔

آ ہے کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق ﷺ سے جاملتا ہے۔

عبادت وربیاضت: آپ کی بجین سے عادت تھی کہ اکیلار ہنا پہند کرتے تھے اور تن تنہا جنگلوں میں پھرتے رہتے۔

آپ عہدِ جوانی سے نماز، روزہ اور وظائف پڑھنے کے پابند تھے۔ آپ بے حدعبادت گزار تھے اور جوں جوں عمر کے منازل طے کرتے گئے آپ پر کیفیت استغراق طاری رہنے گئی۔ آپ پر کیفیت استغراق طاری رہنے گئی۔ آپ جاریائی پر بھی نہوتے۔

ت قبوی : عہدِ جوانی میں شاندارصحت کے باوجود ہمیشہا پنے نفس پر قادر رہے۔ آپ بہت متقی اور پر ہیز گار تھے۔

多多多多多

# حضرت خواجبه سلمان ونسوى رمايتها

#### ١٢٢١ه - ١١٨٢

تعارف: آی معتدائے ارباب یقین تھے۔ آی خدارسیدہ بزرگ ہونے کے علاوه ایک عالم بھی تھے جن کو قرآن ، حدیث اور فقہ میں دستگاہ َ حاصل تھی۔ آپ نے ایک دارالعلوم بنایا جس میں بیٹھ کرآ یہ نے ظاہری و باطنی علوم کے در بیا بہائے۔ جس سے ہندوستان ،ایران ،افغانستان اورعرب کےطالبان فی مستفیض ہوئے۔ حضرت مولا نافخرالدين عرف فخرجهال دہلوی رمایتھایہ نے ایپے خلیفہ اعظم حضرت خواجه نورمحمرمها روى رحمة تثليه كوآب كمتعلق فرمايا تقاكه كومهتان سليمان کی بلند چوٹیوں پرایک شہباز بلند پرواز ہے جس کواگر مقید کر کے سدھایا جائے تو اس کی پرواز سدرة المنتهی تک ہوگی۔ چنانچیرحضرت خواجہ نورمحد مہاروی رمایشیلیہ آیکی تلاش میں شالی ہندوستان آئے اور اس شہباز کو تلاش کر کے بیعت کیا۔ عبادت ورياضت: آتِ تونه مِن آيک جمونير ي دال كرر نے لگے جس میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی ۔ جس پر بنیھ کر آئے رات دن عبادت کرتے ر ہتے۔ آپ صرت فخر جہان وہلوی رہمایتتا ہے مزار پر جالیس ون معتکف ر ہے۔ آپ نماز تہجد سے عشاء تک تلاوت قرآن ، ذکر جہراورمختلف وظائف میں مشغول رہنے اور ساری رات عبادت الٰہی میں گز ار دیتے ۔ تسقيقي أي ورسگاه مين تقريباً دو مزارطالب علم تقيين كور بائش، خوراک، لباس کے علاوہ طبیب حجام کی سہولت میسرتھی۔ آپ کے منتی نے روزانہ بڑی رقم خرج ہونے کی شکایت کی تو آیٹ ناراض ہوئے اور فرمایا کیہ درویشوں کی خدمت کے مقابلے میں رویے پیسے کی کوئی حقیقت نہیں۔ 🥸

# حضرت خواجه محمرعارف اوسى رحمة عليه

#### وفات ١٢٩٥ه

تعارف: آب پیدائشی ولی تھے۔آپ سلطان التارکین حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمایت اللہ کے بھینچے اور جانشین حضرت خواجہ سلطان احمد دین رحمایت کے بھینچے اور جانشین حضرت خواجہ سلطان احمد دین رحمایت کے فرزند تھے۔

بجیبن سے ہی آپ سے کرامات کا ظہور ہونے لگا تھا۔ اس لیے آپ ثانی محکم الدین رحمایت کی کہلانے گئے۔

عبادت وریاضت: آپ بجبن سے پابندصوم الصلوٰ قصاورہم عمر بجوں کے ساتھ کھیل کودکی طرف رابغب نہ بتھے۔ والدصاحب سے تھوڑی عمر میں قرآن پاک حفظ کرلیا اور آپ نے اپنے والدصاحب سے ہی روحانیت کے اسرار ورموز سیکھے۔ آپ نہایت عبادت گزار تھے۔ رات دن عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ شب بیدار ہوکر ساری رات نوافل اور تلاوت کلام یاک پڑھنے میں گزار دیتے۔

تقوی: آپ نہایت متی اور پر ہیزگار ہے جب آپ کی درجہ ولایت پر فائز ہونے کی شہرت دور دور تک پھیلی تو نواب ریاست بہاول پور آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فروایا: ''یہ سیرانی بادشاہ کی سنت کے خلاف ہے۔'' جب نواب صاحب نے جاگیر بطور نذرانہ پیش کی تو آپ نے نے خلاف ہے۔' جب نواب صاحب نے جاگیر بطور نذرانہ پیش کی تو آپ نے لینے سے انکار فر مایا۔ تو نواب صاحب نے عرض کی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ننگر کے اخراجات کے لیے صادق نالہ (نہر) کی مالیہ کی آمدنی قبول فر مالیں۔ آپ خصہ میں آگئے اور فر مانے گئے تم کیا جا ہے ہو فقیر تمہاری ریاست سے چلا جائے۔فقیر لنگراکے اخراجات خود ہر داشت کرسکتا ہے۔ ایک

# حضرت خواجه غلام فريدرهماة عليه الآلاء - ١٣١٩ه - ١٣١٩ه

تعارف: آپُ وحیدالعصر در ولیش ، فقروولایت اورعلم وضل کے آسان کے خورشید عالم تھے۔

آپ کوساڑھے تین سال کی عمر میں'' قدرت کلام'' حاصل ہوگئ۔ سولہ برس کی عمر میں تمام علوم مروجہ فلسفہ،منطق ، فقہ،ادب، تاریخ اورا حادیث میں فارغ انتحصیل ہو گئے۔آپ ہفت زبان شاعر تھے۔

عبادت و ربیاضت: علوم ظاہری سے فراغت کے بعد آپ کے برادر بزرگ حضرت فخر جہاں رحمات تلالیہ نے جو آپ کے مرشد بھی تھے آپ کی روحانی تربیت فرمائی اور آپ نے مرشد کی نظرِ کرم کی وجہ سے سالوں کی مسافت مہینوں میں طے کرلی۔

آپ نے سخت ریاضت اور عبادات اور شب بیداری اپنامعمول بنا لیا۔ آپ اٹھارہ سال ہے آب و گیاہ چولتان میں سرکنڈوں کے بنے ہوئے حجو نپڑ نے میں عبادتِ الہی میں مصروف رہے۔ جہال پر درخت تک کا نام و نشان نہ تھااور یہنے کے لیے یانی بھی میسر نہ تھا۔

تقوی: آپ بہت متی تھے جو کچھآپ کے پاس تھاضر ور تمندوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ فر ماتے تھے میری خواہش ہے کہ مسجد کامخضر گوشہ میسر آجائے جس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ور دکرتا رہوں۔ دن میں صرف ایک روٹی مل جائے مجھے زمین و جائیدا دکی ضرورت نہیں۔

多多多多

# حضرت ميال محر بخش قادري رحمة عليه

#### מודרן -- שודרץ

ت عارف، صاحب حال بزرگ - آپؒ کے عارفانہ کلام کی گونج اور مہک آج بھی انسانوں کے قلوب واذبان میں رچی بسی ہے - آپؒ شاعر کے علاوہ صاحب معرفت ہستی تھے۔

عبادت و ریاضت: سموال شریف کی دین درسگاه سے حدیث، فقه اور منطق کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے۔ در بار کھڑی شریف کی چار دیواری سے متصل ایک کٹیا میں چودہ سال عبادت میں مشغول رہے۔ بہت عرصہ صحرانوروی میں گزارااور بہت عرصہ شمیر کی وادی میں ننگے باؤں پھرتے رہے اور بزرگانِ دین کے مزارات پر حاضر ہو کرضج وشام عبادت الہی میں مصروف رہنے گئے۔ ساری عمر تکبیراولی قضانہ کیا۔

تقوی: آپ جنگل میں مقیم تھا کی شخص آیا اور آپ کوکٹیا ہے باہر لے گیا اور ایک بوٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے خالص سونا بن سکتا ہے کہوتو متہمیں اس کا طریقہ بتاؤں۔ آپ نے فر مایا: حضرت! اگر بتانا ہے تو مس قلب میں زرخالص کی ہی چمک دمک پیدا کرنے کا گر بتا نمیں۔ وہ چلا گیا یجھ دن بعد پھر آیا اور آپ سے کہا تمہمیں ایساعمل بتاؤں جس سے جنگی جانور اور در ندے آپ کے تابع ہو جا نمیں۔ آپ نے فر مایا: اگر بتا سکتے ہوتو ایسانسخہ بتاؤ جوس نفس پرسواری میں ممد و دو مددگار ثابت ہو۔ ایک گا

# حضرت شيرمحمر شرقبوري رحمة

#### שודתן - שודתד

تعارف: آپُول کامل تھے۔آپُ کی ولادت کے بعد إردگرد کے علاقوں کے بزرگان طریقت اور اولیائے کرام آپؒ کے والد صاحب کو مبارک باد و بنے آئے اور فر مایا کہ اللہ تبارک تعالی نے تمہارے گھرولی کامل پیدا کیا ہے اس کی پرورش اوب واحترام ہے کرنا۔

عبادت و ریاضت: آپ کوحسول تعلیم کے لیے جب کمتب بھیجا گیا تو تلاوت قرآن حکیم کرتے ہوئے آپ کی آئکھوں سے آنسور وال ہوجاتے تھے۔ آپ بین سے نماز، روزہ، کے پابندتے۔ عہدِ جوانی سے آپ نے عبادت وریاضت کو اپنامعمول بنالیا۔

تقوی: شرق پور میں رواج تھا کہ خواتین اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کرا ہے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کرا پنے گھر کے تھڑ وں پر بیٹھ خاتیں اور باتوں میں مشغول ہوجاتیں۔

آپ نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا اور اگر کسی ضروری کام سے مجبوراً باہر جانا ہوتا تو منہ پر نقاب ڈال لیتے۔

多多多多多

## حضرت سلطان احمد وین اولیمی رحمة علیه وفات ۱۳۴۸

تسعسارف: آپ فانواده سیرانی رمایسیای نے آپ سے فرمایا تھا کہ عظمت بزرگ نے ۔ حضرت خواجہ غلام فرید رمایسیایہ نے آپ سے فرمایا تھا کہ میری ایک سال کی عبادت اور آپ کا ایک دن کا سفر برابر ہے۔ آپ ساحب علم وفضل و جامع شریعت وطریقت بزرگ تھے۔ آپ شخاوت وفیاضی ،عطاو بخشش کا پیکر تھے۔ بیشارلوگ آپ سے متاثر ہوکر دائر ہا سلام میں داخل ہوئے۔ عبسا دت ورساف کا پیکر تھے۔ بیشارلوگ آپ نے ظاہری تعلیم حسب سابق خاندانی میسان خاندانی روایت اپنے گھریر حاصل کی کیونکہ آپ کا گھر انعظم وفضل کا گہوارہ تھا۔ پیکیل علوم کے بعد آپ کے دادا حضرت مجمد عارف صاحب رمایشیا جو ولی کامل تھے علوم کے بعد آپ کے دادا حضرت مجمد عارف صاحب رمایشیا جو ولی کامل تھے فوم کے بعد آپ کے دادا حضرت مجمد عارف صاحب رمایشیا جو ولی کامل تھے وقت عبادت اللی میں مشغول رہتے ۔ کسی کومعلوم نہ تھا آپ کس وقت آ رام کرتے ہیں ۔ سوتے بھی ہیں یانہیں ۔ آپ شب بیدار تھے۔ رات کے وقت کر تا گر بیٹھے بیٹھے آپھی بیٹھے آپھی بیٹھے آپھی بیٹھے آپھی بیٹھے آپھی بیٹھے آپھی بیٹھے کی میں بندکر لیتے تو پھر بھی شیخے چلتی رہتی۔

تقوی: برصغیر ہندو پاک میں ہر جگہ کثیر تعداد میں لوگ آپ کے معقداور مرپیہ سے۔ جب آپ جج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے کامل ولی اللہ ہونے کی شہرت مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پھیل چک تھی۔ اس سے کافی تعداو میں مقامی لوگ آپ کے مرید ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ نے کسی کومرید نہ کیا اور فرمایا کہ اس مقدس سرزمین کے رہنے والے حضورا کرم علیق کے ہمسایوں کومرید کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ج

### حضرت ميال خدا بخش رمة عليه

#### ۵۱۲۱۵ - ۱۲۱۵

تعادف: آپّ بیدائشی ولی اور برگزیده اولیاء الله تھے۔ آپؒ نے ایک متمول اور تقویٰ وشرافت و نجابت میں مشہور ومعروف گھرانے میں جنم لیا۔ آپؒ کے والد کو القاہوا کہ تمہارا بیٹا مشائخ عظام اور بزرگانِ دین میں سے ہوگا۔

آ بِ بغداد میں غوث زماں حضرت احمد شرف الدین رمی<sup>انتو</sup>لیہ سے بیعت ہوئے۔ حضرت غوث الاعظم سیدنا عبدالقا در جیلانی رمی<sup>انتو</sup>لیہ نے آ بِ میکند کوخواب میں بغداد آ نے کا حکم دیا۔

عباد ت و ریاضت: آپ بجین سے ہے ہم عمر بچوں سے انداز واطوار اور سوچ و بچار میں مخلف تھے۔ اوائل عمر سے ہی قلیل الطعام ، قلیل الکلام اور قلیل المہنام تھے۔ ریاضت ، عبادت و مجاہدہ آپ کی صفت تھی۔ بجین میں آپ قلیل المہنام تھے۔ ریاضت ، عبادت و مجاہدہ آپ کی صفت تھی۔ بجین میں آپ کی آئیسیں و کھے گئیس تو والد ماجد آپ کو طبیب کے پاس لے گئے جس نے آپ کو آئیسیں کو آئیسی کی ہوایت کی ۔ تو آپ نے فر مایا: کلیم صاحب آئیسیں فراب ہوتی ہیں تو بے شک ہوں وضوسنت کی ادائیگی ضروری ہے۔ آپ شب و موز عبادت الہی ، تلاوت قرآن مجید، قیام ، رکوع و جود ، تبیج و تہلیل ، صلوة حشیت الہی سے گریئے و زاری میں مصروف رہے۔ آپ بغداد میں چالیس سال حشیت الہی سے گریئے و زاری میں مصروف رہے۔ آپ بغداد میں چالیس سال تک حضرت غوث الاعظم روایشاہ ہے مزار پاک پر عبادت میں مشغول رہے۔ تک حضرت غوث الاعظم روایشاہ ہے کر از پاک پر عبادت میں مشغول رہے۔ مساکین اور مسافروں اور حاجت مندوں پر خرچ کر دیتے ۔ خود روکھی سوگی مساکین اور مسافروں اور حاجت مندوں پر خرچ کر دیتے ۔ خود روکھی سوگی کھاتے اور کھدر کا لباس زیب بن فرمات ۔

### حضرت نورانس شاه بخاری رمه تعلیه

#### وفات ٢٢١١٥

تعلوف: آپ صاحب کرامت بزرگ، منگسر المزاج، متوکل، متواضع، سنت رسول اکرم علی پیکر اور عظیم مبلغ سنت رسول اکرم علی پیکر اور عظیم مبلغ سنت رسول اکرم علی پیکر اور عظیم مبلغ شخصه آپ دهنرت میال شیر محمد شرقبوری رحمایت بیعت ہوئے۔ عبادت و دیاضت: ابتدا بیس آپ بڑے بھائی کے ساتھ کھیتی باڑی کا عبادت و دیاضت: ابتدا بیس آپ بڑے بھائی کے ساتھ کھیتی باڑی کا

ب برائے جات ہے۔ ابیدا کی طبیعت کام میں نہ گئی تھی اور آپ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔

آپ پچین سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ آپ کا معمول تھا فرائض اور سنت کے علاوہ نصف شب بیدار ہوتے۔ نماز تہجد اداکرتے، تین ہزار مرتبہ درودِ خضری پڑھتے اور نمازِ فجر تک مراقبہ میں رہتے۔ کلمہ شہادت اور سورة قدر کا ورد بھی فرماتے۔ آپ ہمیشہ نفس کشی کی طرف متوجہ رہے۔ تقصوی ناکے مرتبہ آپ علی پور میں ایک شخص کے پاس مقیم تھے۔ اس نے آپ کواپی لڑکی کا رشتہ اور دومر بع زرعی زمین دینے کی پیشکش کی۔ آپ کواپی لڑکی کا رشتہ اور دومر بع زرعی زمین دینے کی پیشکش کی۔ آپ کواپی لڑکی کا دل عورت اور دولت کی لا لچے سے پاک تھا۔ اس لیے فور أ

#### 多多多多多

### حضرت ما لك بن و ينار رحمة عليه

تعارف: آپ حضرت حسن بھری رہایتھا ہے ہم عصر ہیں۔ آپ کا شار دینی پیشواؤں اور سالکان طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ نظام ری اعتبار سے غلام زاد ہے لیکن باطنی طور پر فیوض و برکات کا سرچشم ہیں۔ کرامت اور ریاضت میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔

ا کے مرتبہ کتنی میں سفر کر رہے نتھے۔منجھدار میں جب ملاح نے کراہیہ طلب کیا تو فرمایا میرے پاس دینے کے لیے پچھہیں ہے۔ بین کراس نے ہ تے ہے بدکلامی کرتے ہوئے آئے کواتناز ودکوب کیا کہ آئے کوش آگیا۔ اسی وفت اچانک دریا ہے پچھ محھلیاں منہ میں ایک ایک وینار دیائے یانی کے او پر شتی پر آئیں۔ آپ نے ایک مجھلی سے ایک وینار لے کر کراہیہ اوا کر دیا۔ ملاح بیرحال و مکھے کر قدموں پر گریڑا۔ آپ شتی سے اُتریڑے اوریانی پر جلتے ہوئے نظروں سے اوجل ہو گئے۔اسی وجہ سے دینار آپ کے نام کا حصہ بنا۔ عبادت وري ضت: آپندرات كوسوتے نددن كوقطعاً آرام فرماتے-رات دن عبادت میں مشغول رہتے۔ایک دن آپ کی صاحبزادی نے آپ سے کہا اگر آپ تھوڑی ویر آرام فرمالیا کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: اے بٹی ایک طرف تو میں قہرالہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب بیاندیشہر ہتا ہے کہ دولت سعاوت مجھے کہیں سوتا دیکھ کروایس نہلوٹ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قراکت کرتے تو مضطرب

ہوکررونے لگتے اور فرماتے کہ اگریہ آیت قرآن پاک کی نہ ہوتی تو میں بھی نہ پڑھتا۔ کیونکہ اس کامفہوم ہیہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو جھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے ہیں۔

تقوی: آپ نے چالیس سال بھرہ میں قیام کے باوجود بھی ایک تھجور بھی نہیں کھائی اورلوگوں سے فرمایا میں نے بھی تھجور نہیں کھائی اس سے میرا پہیٹ کم نہیں ہوااور کھانے سے تمہارا پیٹ نہیں بڑھا۔

آپ نے برسوں تک میٹھی چیزیں نہیں کھا ئیں۔ رات کو روکھی روٹی سے روزہ افطار فرما لیتے۔ ایک مرتبہ بیاری کی وجہ سے گوشت کھانے کی خواہش ہوئی۔ بازار سے تھوڑا گوشت خرید لائے۔لیکن بچھ دور چل کر گوشت سونگھ کر نقیر کو دے دیا اور فرمایا اے نفس میں تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرانے کے لیے ایسا کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے لیے ایسا کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے لیے ایسا کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے لیے ایسا کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے لیے ایسا کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے لیے ایسا کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے لیے ایسا کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے لیے ایسا کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے لیے ایسا کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے بیاد کی دورہ کے بیاد کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے بیاد کی دورہ کے بیاد کی دورہ کے بدلے کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے بیاد کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے بیاد کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے بیاد کرتا ہوں تا کہ اس کے بدلے کے بیاد کرتا ہوں تا کہ اس کے بیاد کرتا ہوں تا کہ کرتا ہوں تا کہ کیاد کرتا ہوں تا کہ کی بدلے کے بیاد کرتا ہوں تا کہ کرتا ہوں تا کہ کیاد کرتا ہوں تا کہ کو بیاد کرتا ہوں تا کہ کو برا کرتا ہوں تا کہ کیاد کرتا ہوں تا کہ کرتا ہوں تا کرتا ہوں تا کہ کرتا ہوں تا ک

ایک بہت مال دارعورت نے آپ سے نکاح کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں۔

### حضرت عنب بن غلام رحمة عليه

تعارف: آبُّ اہل باطن میں شار ہوتے ہیں۔ آپ بحرتعلیم ورضا میں غرق رہتے تھے۔ آبُّ حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ لٹٹلیہ کے تلا مذہ میں سے تھے اور آبُّ کا طریقہ مقبول خاص و عام تھا۔

عبادت و رہا ہے: آپ حضرت خواجہ حسن بھری رہا یہ اللہ عنوارہ کی گئی روز بیداررہ کر باطنی ہے بہرہ ورہ وکر مشغول عبادت رہے۔آپ متواتر کئی گئی روز بیداررہ کر یہ جملہ دہرائے رہے کہ اے اللہ خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف فرما دے۔ ہر حال میں تو میرا دوست ہے۔آپ اپنے ہاتھ سے جو کا شت کرتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے جو کا آٹا پیس کر پانی میں ترکر کے دھوپ میں خشک کر لیا کرتے اور چھوٹی جھوٹی ٹکیاں بنا لیتے اور ایک ٹکیے روز کھا کر عبادت میں مشغول رہے اور فرماتے کہ روز انہ رفع حاجت کے لیے مجھے کراماً کا تین کے سامنے شرم آتی ہے۔ موسم سرما میں سخت عبادت کی وجہ سے آپ کا جسم پیلنہ میں شرابور ہوجا تا۔

تقوی: آپ نہ جھ عمدہ کھانا کھاتے اور نہ جھی اچھالباس پہنتے۔ایک مرتبہ
آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا: اے عتبہ اپنی حالت پررحم کر۔ آپ نے
عرض کی میری توبیخوا ہش ہے کہ روز محشر مجھ پررحم کیا جائے۔ جو ہمیشہ کے لیے
سود مند ہو۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ اگر یہاں کی تکالیف سے قیامت کی
تکالیف دور ہو جا کیں تو بڑی خوش بختی ہے۔

تکالیف دور ہو جا کیں تو بڑی خوش بختی ہے۔

### حضرت منصور بن عمار رحمة عليه

تعارف: آپ اپ دور کے عدیم المثال صاحب کرامت بزرگ اور ب نظیر واعظ تھے۔ آپ کوراسے میں کاغذ کا پرزہ طاجس پر بسب طفالسو حسمن السوحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے یہ کلوا درخت کے تنے میں رکھ دیا پھر خیال آیا کہ السوحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے یہ کلوا درخت کے تنے میں رکھ دیا پھر خیال آیا کہ دریا میں نے درخت کا ن دیا تو یہ کلوا پھر مرا ک پر آجائے گا۔ پھر خیال آیا کہ دریا میں ڈال دیتا ہوں اور بیسوچ کر دریا میں نے ڈالا کے لوگ دریا میں نہاتے ہیں اور نجاسیں اس میں ڈالے ہیں۔ آپ نے بسب الله السوحمان الرحیم والے نکو کی بنا کرنگل کی۔ آپ نے خواب میں ویکھا کہ باری تعالی فرماتے ہیں کہ تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی اس لیے ہم نے تیرے لیے عظمت و تو ان کی کہ اور کی کے دریا ہے۔

عبادت و رباضت: آپ بنظیر واعظ تھے۔ آپ کے واعظ سامعین پرنقش بن کررہ جاتے۔ اس دور کے مشاہیر آپ کا واعظ سننے آتے۔ واعظ کے ساتھ آپ ساری رات عبادت اللی کے ساتھ آپ ساری رات عبادت اللی اور نوافل میں گزار دیتے۔

تقوی: آپ کی شہرت کی وجہ ہے عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے آپ سے
طنے کی خواہش کی ۔ آپ نے جواب میں کہلا دیا میں دربار میں حاضری دینے سے
معذور ہوں اس لیے مجھے معاف رکھا جائے۔ ہارون الرشید خود آپ کے پاس پہنچ
گیا۔ آپ نے خلیفہ کو فیسے بیں فرما نمیں چلتے وقت خلیفہ نے نذرانے کے طور
پراشرفیوں کی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی آپ نے لینے سے انکار کردیا۔ پی

# معرت ابوالحسن نوري رحمة عليه

تعارف: آپُ این دور کے ان متازترین بزرگول میں سے ہوئے ہیں جن کو تمام مثائخ نے عظمت و مرتبت کے اعتبار سے امیر القلوب کا خطاب عطا کیا۔ آپ کونوری کا خطاب اس لیے دیا گیا کہ آپ کے منہ سے ایبانور ہویدا ہوتا کہ بور امکان منور ہو جاتا اور دوسرا سبب بیجی بتایا گیا کہ جنگل کی جس حھونیر کی میں آپ مشغول ریاضت رہتے تھے وہ آپ کی کرامت سے رات بھرروش رہتی ۔

عبادت ورياضت: رياضت كابتدائي دور مين آب گرسه كانا لے کر نکلتے اور راستہ میں خیرات کر کے نما نے ظہر کے بعد د کان پر جا بیٹھتے۔ بیہ سلسله بیں سال تک چلتا رہا اور گھروا لےتصور کرتے رہے کہ دکان پر کھانا

ته یه جنگل میں ایک حجونیرای میں ساری رات عبادت میں مشغول ر ہتے۔ آپ ہمیشہ خوفز د ہ رہتے کہ ہیں میری عبادت میں ریا کاعضر شامل نہ ہو جائے۔آپ ورماتے تھے میرانفس جالیس سال سے مجھ سے علیحدہ ہے جس کی وجہ سے میرے قلب میں تصور گناہ بیس آیا۔

عبادت کے دوران آپ اس قدر مکن ہوتے کہ گردوپیش کے ما حول سے بے خبر ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمات تعلیہ نے آپ کو اس طرح محومرا قبہ پایا کہ آپ کے جسم کا ایک رواں تک حرکت نہیں کر رہا تھا۔

عبادت اور ریاضت کے ابتدائی دنوں میں آپ انہائی بلند آواز میں فدا کا وردکیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رم ایشیایہ کوکس نے آکر بتایا کہ حضرت ابوالحن رح ایشیایہ تین دن سے پھر پر بیٹے بلند آواز سے اللہ اللہ کر رہا اللہ کے دخترت ابوالحن رح ایشیایہ تین دن سے پھر پر بیٹے وقت پرادا کر لیتے ہیں۔ رہا ورکھا نا بینا سب بند کررکھا ہے کیکن نماز صحح وقت پرادا کر لیتے ہیں۔ قصصی : بغداد میں آگ گئے ہے بہت سے لوگ اس میں جل گئے۔ کس دولت مند کے دوغلام بھی اس آگ میں پھنس گئے۔ اس نے اعلان کیا کہ جو میر سے آدمیوں کو آگ سے نکا لے گا۔ میں اس کو ایک ہزار دینا رانعا م دول گا۔ آپ وہاں سے گزرر ہے تھے چنا نچہ آپ بسسم اللہ الموحمٰن الموحیم پڑھ کر آگ میں سے دوغلاموں کو نکال لائے۔ جب اس مال دار نے آپ کو دو ہزار دینار پیش کرنا چا ہے تو آپ نے فرمایا: اسے تم اپنے پاس رکھو کیونکہ دو ہزار دینار پیش کرنا چا ہے تو آپ نے نیم تبہ عطا فرمایا ہے۔

多多多多

### حضرت بدرالدين اسحاق رمية عليه

تعارف: عالم علوم ربانی ، کاشف اسرار نهانی حضرت بدرالدین اسحاق رحمایشید مشائخ کبار میں زہد وتقوی اور عشق رضا میں مشہور تھے۔ آپ ظاہری و باطنی کمالات سے آراستہ تھے۔ آپ حضرت فریدالدین سنج شکر رحمایشیلیہ کے داماد، خادم وخلیفہ تھے۔

عبادت و ریاضت: آپ ہمہ وقت عبادت میں معروف رہے۔ دوران عبادت آپ گی آ نکھ بھی آ نسو سے خالی نہ ہوتی ۔ گریہ وزاری کی وجہ سے آپ کی آ نکھوں کے نیچے ساہ حلقے پڑ گئے تھے۔ تمام عمر اپنے مرشد کی صحبت میں رہ کرعبادت میں مصروف رہے۔ مرشد کے انقال کے بعد اجودھن کی قدیم جامع مسجد میں گوشہ شین ہو گئے جہاں آپ وظا کف اور ذکر ہر وقت کرتے رہے۔

تقوی: حفرت با با فریدالدین گنج شکرر دایشنیدی دا مادی میں آنے کے بعد آپ کا مرتبہ دوسرے مریدین میں زیادہ ہو گیا تھا مگر آپ نے اپنے آپ کو حضرت کا خادم سمجھا اور دوسرے خدام سے زیادہ کام کرتے ۔ حتی کو کنگر خانے کے لیے جنگل سے لکڑی کاٹ کرلے آنا اور آستانہ کی دوسری خدمات کی بجا آوری میں آپ سب خدام سے پیش پیش ہوتے۔

#### \*\*\*

### حضرت عبداللدبن مبارك رحمة عليه

تعمار فی: آپ علوم ظاہری و باطنی سے مرضع اور شریعت وطریقت سے آراستہ تھے۔ عظیم تر مشائخین آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی تصنیف وکرامات کثرت سے ہیں۔ اس دور کے اولیاء کرام کے درمیان آپ سسب سے مقبول تھے۔

عبادت و ریاضت: آپّای وطن مهروسے بغداد چلے گئے اور کافی عرصه و ہاں مشائخ کی صحبت میں رہ کرعبادت میں مشغول رہے اور پھر بغداد سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور شب وروزعبادت میں مشغول رہے۔

آپ کامعمول تھا کہ ایک سال حج کرتے ، دوسرے سال جہاد میں شریک رہتے اور تیسرے سال تجارت کر کے جو پچھ نفع حاصل کرتے غرباء، مساکین اور مستحقین میں تقسیم کردیتے۔

آپ ہے حدمتی اورعبادت گزار تھے۔

تقوی: موت سے بل آپ نے اپناتمام گھر کا سامان فقر امیں تقسیم کر دیا اور جب ایک ارا دت مند نے سوال کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ ا؟ تآ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ ا؟ تآ آپ نے فر مایا ان کے لیے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ جس کا خدا کفیل ہواس کے عبداللہ کی کیا حاجت ہے۔

会会会会

### حضرت محمدواسع رماة عليه

تعلوف: آپ عارف کامل اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ اپنے دور کے بنظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کو بہت سے تابعین سے شرف نیاز حاصل ہوا۔

آ ب اس قدر قناعت پذیریت که ختک روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔آ ب ّنے مشائخ اولین سے فیض حاصل کیا۔

عبادت و ریاضت: آپ بہت عبادت گزار تھے۔ ریاضت کا بیعالم تھا کہشب وروز بھو کے رہ کرز کرالہی میں مصروف رہتے۔

اور الله تعالیٰ سے عرض کیا کرتے کہ تو اپنے محبوب کی مانند مجھ کو بھی مسکینِ رکھاور بھی مخلوق کامخیاج نہ بنا۔

تقوی: ایک د فعدا پنے صاحبز اد ہے کو بہت مسر ورد کی کرفر مایا کہتم کس شے پر نازاں ہوکراس قدرخوش ہو۔ تمہاری ماں تو وہ عورت ہے جس کو میں نے دو سودرہم میں خریدا ہے اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ پھر ہملاکس چیز پر نازکرر ہے ہو۔

多多多多

## حضرت ابوحازم كمي رحمة عليه

تعادف تا ہی مشائخ کے مقتدااور فقر وغنا کے حامل اہل تقوی بزرگ تھے۔ آپ حضرات تا بعین میں ہے تھے۔

آپ نے بہت سے صحابہ کرام ﷺ مثلاً حضرت انس بن ما لک رفق اور حضرت ابو ہریر ہ رفق کی صحبت سے فیض یا ب ہوئے ۔ حضرت ابو ہریر ہ رفق کی صحبت سے فیض یا ب ہوئے ۔

آپ نے طویل عمر کی وجہ سے بہت سے مشائخ کی اقتد افر مائی۔ عبدادت و ریباضت: آپ عبادت، مجاہدات ومشاہدات میں بے نظیر شے۔آپ رات دن عبادت میں مصروف رہتے اور ایک لمحہ بھی یا دِ الہی کے بغیر نہ گزارتے۔

تقوی: آپ کی بے نیازی کا بیمالم تھا کہ ایک دن بازار ہے گزرتے ہوئے قصاب کی دکان پرعمدہ گوشت پر آپ کی نگاہ پڑ گئی۔قصاب نے عرض کی بہت نفیس گوشت ہے خرید لیجئے۔فر مایا: میرے پاس رقم نہیں ہے۔

اس نے عرض کی قرض لے جا ہے تو فر مایا: پہلے میں اپنے نفس کو قرض کی مہلت برراضی کرلوں۔

اس نے کہااس غم میں آپ سوکھ گئے ہیں اور ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ آپ نے فر مایا: اس کے باوجود میں قبر کے کیڑوں کے لیے بہت کافی ہوں۔ ﷺ پھی ہے کافی ہوں۔

تعلیف: آپ عظیم المرتبہ بزرگ تھے۔ آپ اہل تقوی تھے۔ آپ نے بے بہت بہت بہت بڑی جماعت اینے ارادت مندوں کی چھوڑی۔

حضرت بیخیٰ بن معاذرحالیٹھلیہ نے فر مایا کہ میری موت کے بعد میرا سر احمد حرب رحالیٹھلیہ کے قدموں میں رکھ دینا۔

عبادت و ریاضت کے لیے شب بیدار رہے اور بھی لوگ آ رام کرنے کے لیے اصرار کرتے تو فرماتے جس کے لیے جہنم دیما بی جاری ہوا ور بہشت کو آ راستہ کیا جاری ہو ۔ لیکن اس کوعلم نہ ہو کہ ان دونوں میں اس کا ٹھکا نہ کہاں ہے؟ اس کو بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے۔

ایک مرتبہ حجام آپ کا خط بنا رہا تھا اور آپ ذکرِ الہی میں مصروف تھے۔ حجام نے عرض کی کہ پچھ دیر کے لیے ذکرِ الہی بند کر دیں۔ آپ نے فر مایا: تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کررہا ہوں اور اس حالت میں کئی جگہ ہے آپ کا لب کٹ گیا مگر آپ یا دِ الہی میں مصروف رہے۔

نقوی: ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے پالتومرغ پکا کر آپ سے کھانے کے لیے کہا تو آپ نے فر مایا: اس مرغ نے ایک مرتبہ ہمسایہ کی جھت پر جا کر دانے چک لیئے تھے۔ اس لیے میں اس مرغ کا گوشت نہیں کھا سکتا۔

多多多多

# حضرت ابوعلى شفيق بلخي رحمة عليه

تعادف: آپ متازز مانه مثان خومتین میں ہے ہوئے ہیں۔ آپ جید عالم ومصنف تھے۔ حضرت حاتم اصم رحماً تنظیہ جیسے بزرگ آپ کے تلا مذہ میں سے ہوئے۔ آپ نے طریقت کی منزلیس حضرت ابراہیم بن ادہم رحماً تنظیہ کی صحبت میں طے کیس اور کثیر مشائخین سے شرف نیاز حاصل کیا۔ آپ فر مایا کرتے تھے میں طے کیس اور کثیر مشائخین سے شرف نیاز حاصل کیا۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ میں نے ایک ہزار سات سواسا تذہ سے شریعت اور طریقت کے علوم سے استفادہ کیا۔

عبادت وربیاضت: قطسالی کے زمانہ میں بازار میں ایک غلام کوخوش دکھے دکھ کر ہو چھالوگ قط کی وجہ سے برباد ہو گئے اور تو خوش ہے۔ تو غلام نے جواب دیا کہ میں خوش کیوں نہ ہوں میرے آتا کے پاس بہت غلہ ہے وہ بھوکا نہ رکھے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اگر ایک غلام کوا ہے آتا ہوا تا اعتماد ہے تو میں تم پراعتماد کروں کیونکہ تو تو مالک الملک ہے۔ اس واقعہ سے اس قد رمتا اثر ہوئے کہ آپ نے کنارہ کشی اختیار کر کی اور تمام عمر عبادت وریاضت اور تو کل میں بسر کردی۔ آپ رات دن عبادت اور یا دِالٰہی میں مصر وف رہنے گئے۔ میں بسر کردی۔ آپ رات دن عبادت اور یا دِالٰہی میں مصر وف رہنے گئے۔ میں بسر کردی۔ آپ رات دن عبادت اور یا دِالٰہی میں مصر وف رہنے گئے۔ میں بسر کردی۔ آپ رات دن عبادت اور یا دِالٰہی میں مار وف رہنے گئے۔ آپ سے ذریع ہوں اور کے متعلق پوچھا تو آپ نے فر مایا اگر بھول جا تا ہے تو خیرات کر دیتا ہوں اور اگر نہیں مان تو شکر سے کام لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ردائشلیہ نے فر مایا آگر نہیں مان تو شکر سے کام لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ردائشلیہ نے فر مایا آگر نہیں مان تو قتی متی ہیں۔

# حضرت محمد بن اسلم طوسي رحمة عليه

تعارف: آپ یگانه روزگار اور مقندائے عالم تھے۔ آپ کوسنت پرختی سے عمل پیرا ہونے کی وجہ سے آپ کولیان الرسول کا خطاب ملا۔

آ پُّ کے واعظ اس قدرموٹر ہوتے تھے کہ آپ کے واعظ کی وجہ سے پچاس ہزارافرادراہ راست پرآگئے۔

آ پؓ نے قرآن کومخلوق نہیں کہا جس کی وجہ سے آ پؓ کو دو سال قید و بند کی مشقتیں بر داشت کرنی پڑیں۔

عبادت وریاضت: آپُعبادت دریاضت میں یکتاز مانہ تھے۔آپُ نیشا پور پہنچ تو آپؒ کے جسم پر کمبل کا کرتہ، سر پر نمدے کی ٹوپی اور کا ندھے پر کتابوں کا تھیلا تھا۔

آ پُ اس حال میں آ کر نبیثا پور میں سکونت پذیر ہو گئے اور آ پُ مسجد میں رات دنعبادت میں مشغول ہو گئے۔

ت قوی: آپ کے مکان کے سامنے نہر بہتی تھی لیکن محض اس تصور سے نہر کا یانی استعال نہ فر ماتے کہ رینہرعوام کی ملکیت ہے۔

多多多多

### حضرت بوسف بن حسين رحمة عليه

تعادف: آپ بہت با کمال اورعظیم المرتبہ بزرگوں میں سے ہیں۔آپ بڑے بڑے مثالج کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔

آب کا تعلق حضرت ذوالنون مصری رحماتشایه کے ارادت مندوں میں سے تھا۔ آپ کی پاکیز گی کی وجہ سے رات کو حضرت پوسف الطبیلائے نے خواب میں آپ کوفر ما ما کہ:

''باری تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا قات کا تھم ملا ہے اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارا شارعظیم المرتبت بزرگوں میں ہوگا۔''

عبادت و ریاضت: آپؒ نے طویل عمر پائی۔ بڑھا ہے میں بھی کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ عہد شباب میں رات دن عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔

آپ عشاء کی نماز کے بعد سے صبح تک حالتِ قیام میں گزار دیتے جب لوگوں نے عرض کی کہ ریکس تشم کی عبادت ہے تو فر مایا عشاء کے بعد رکوع و سجود کی طاقت باقی نہیں رہتی ۔ اس لیے قیام کیے رہتا ہوں ۔

تقوی: آخری عمر میں روروکر اللہ تعالی سے عرض کرتے رہے۔ اے اللہ میں قول سے مخلوق کو اور فعل سے نفس کو نفیحت کرتا رہتا ہوں۔ لہذا مخلوق کی نفیحت کے معاوضہ میں میر نے نفس کی خیانت کو معاف کر دے۔

نفیجت کے معاوضہ میں میر نے نفس کی خیانت کو معاف کر دے۔

نفیج کے معاوضہ میں میر کے نفس کی خیانت کو معاف کر دے۔

### حضرت سرمد شهبدر ماتعليه

تعارف: آب وحيدالعصر تقية سيعم وضل مين درجه كمال ركعت تقيد عربی اور فارسی زبان برقدرت حاصل تھی۔ آپ ایک کامل مجذوب تھے۔ آپ نے فارسی میں بہت ریاعیات لکھیں جور باعیات سرمد کے نام سے مشہور ہیں۔ آ یہ کے رقعات نے کافی شہرت یائی جوآ یہ کی علمی یا د گار ہیں۔ عبادت ورياضت: آيُ اران سي مَا عَد تع عَثْق كى وجہ سے آیے میں نمایاں تبدیلی آئی۔ دنیا سے دل سرد ہوگیا۔ سارا مال و ا سباب جیموژ جیما ژکر سرگر دال ہو گئے اور جزب کی حالت میں بزرگان وین کے مزارت پر حاضری دیتے اور یا دِالہی میں غرق رہنے لگے۔ ت قبوی: شنراده داره شکوه آپ کی روحانی قوت سے متاثر تھااور آپ کا معتقد تھا۔ جب اور نگ زیب نے دارہ شکوہ کوشکست دیے کرعنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تو دارہ شکوہ کے ہمدردوں کوئل کرایا۔ آپ کے لیے علماء سے كفركا فنوى حاصل كيا گيا كيونكه آپ صرف لا اله پڙھتے تھے اور اس كى وجہ پيہ بتاتے تھے کہ ابھی تو میں تفی میں غرق ہوں اثبات تک نہیں پہنچا۔ آپ کو جب تقلّ گاہ میں لے جایا گیا اور جلاد تکوار لے کرآیا تو آپ مسکرائے اور شعریرُ ھا جس کا ترجمہ سے: ''میں تیرے قربان جاؤں آ ، آ کہ تو جس صورت میں آ ئے میں جھے کوخوب پہچا نتا ہوں۔''

شہادت کے بعد آپ کے سرسے تین بار لا الدالا اللہ کی آواز سنائی دی اور آپ کا کٹا ہوا سر بچھ دیرجمہ باری تعالیٰ میں مصروف رہا۔ ﷺ

### حضرت سيدمهرعلى شاه رحمة عليه

تعارف: آپ صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ آپ پیدائش ولی تھے۔ آپ کو والدسید نذردین شاہ رہایشایہ کی ولا دت کی خوشخری ایک مجذوب نے آپ کے والدسید نذردین شاہ رہایشایہ کو جوخود بھی متی اور عبادت گزار تھے دی۔ آپ کا پیدائش نام مہر منیر تھا لیکن آپ نے مہر علی کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ سیدگھرانے سے متعلق ہیں۔ عبادت و دییا ضت: آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے مولا ناغلام می الدین رہایشایہ کے پاس بھوایا گیا۔ آپ جوایک پارہ پڑھتے دوسرے دن زبانی سنا دیت اس طرح ظاہری تعلیم بہت تھوڑے وصہ میں مکمل کرلی۔

آپ پر جذب کی کیفیت طاری رہنے لگی اور کئی کئی مہینے جنگلول میں نکل جاتے اور عبادت، اور درود و خلا نف میں مشغول رہتے۔ آگرہ، اجمیر شریف اور دہلی کا دور دراز کا سفر اختیار کیا۔ بزرگانِ دین کے مزارات پر عبادت کی اوراجمیر شریف میں خواجہ غریب نوازر دلیاتتا یہ کی درگاہ پر طویل عرصہ قیام سے رموز غیبی کی تعلیم حاصل ہوئی۔ حضرت داتا شنج بخش رمایت ہے آستانہ پر چلکشی کی۔ آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد حجرہ میں بند ہوکر و خلاکف اور ذکر واذکار میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کا ذکر اس قدر جلالی تھا کہ حجرہ کی دیوار کے قریب سے گزرنے والا بے ہوش ہو جاتا۔

تقوی: آپ سید تھاور آپ کے مرشد جٹ تھے۔ لوگ طعنہ دیتے کے آل رسول اللہ ہوکر جٹ سے بیعت کی تو آپ فرماتے سرسبز کھیت کی ہریا لی جٹ کی وجہ سے ہے۔ جٹ کے پاس کچھ تھا تو تب ہی سید نے اس کی غلامی قبول کرلی۔ ج

### حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رمیۃ علیہ اور آپ کے خاندان کے حالات باتضویر

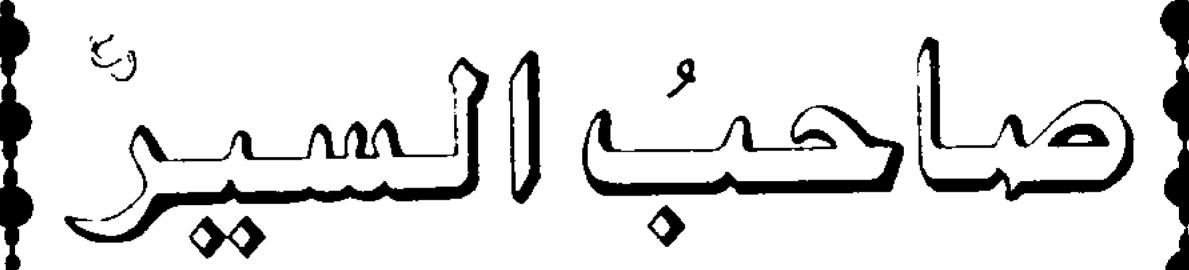

مصنف محمد صلاح الدین او کبی

كاشانه سيراني -خانقاه شريف صاحبُ السير "بهاول يور

المثران تعران كتب المثران كتب المثران كتب المثران كتب المثران المران كتب المثران كتب المثر



محمصلاح الدين اوليي

سیرت نگاروں نے اولیاء کرام ؓ کی سوانح میں اعمال وکرامات حتی کہ تلمیحات و تشبیہات تو تفصیل سے بیان کردیئے کیکن ان کے زبدوتقوی کی تفصیل سے بیان کردیئے کیکن ان کے زبدوتقوی کی تفصیل سے بیان کردیئے کیکن ان کے زبدوتقوی کی تفصیل سے ہمیں سوانح عمریوں میں زبدوتقوی کے واقعات خال خال ملتے ہیں۔

لائق تحسین ہیں حضرت محمد صلاح الدین اولیی سجادہ نشین حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی تنج بہوں نے اپنی غیر معمولی ذہنی علمی اور روحانی بصیرت کو ہروئے کارلا کرتاری کے سمندر سیرموتی ڈھونڈ نکالے۔ آج کے دور میں جبکہ حرص وہوس کا طوفان بلا شمیر موجزن ہے۔ ہزرگان دین کے ایسے اعمال حسنہ کوعام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔

اس ضرورت کابروقت احساس کر کے حضرت محمد صلاح الدین اولی نے اخلاقی کحاظ ہے۔
سے قعرِ مذمت میں گرتی ہوئی اس قوم کوایک طاقتور سہار ااور ذریعہ نجات مہیا کردیا ہے۔
ان کے بزرگان عالم اسلام کیلئے منارہ نور تھے۔ یہ سنگ میل بن کرگم کردہ راہ مسافروں کیلئے منزل بن گئے ہیں۔ان کی مساعی جمیلہ قبول عام کی سندھ اصل کرے۔
مسافروں کیلئے منزل بن گئے ہیں۔ان کی مساعی جمیلہ قبول عام کی سندھ اصل کرے۔
خواجہ طاہر محمود کور یجہ



Rs.120.00

### البشران تاجران كمنب في المران عاد المران كمن المران كمن المران كمن المران المر